

مجهوعة افارات إمام لعصلامه رئيب محري الورشاق بمرسري الطري المام لعصلام رئيب محري الورشاق بمرسري الطري

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِهُ مُوكِنا اَسَیّالُهُ کَالِصِیالِحَالِیَا کِیْجَبُورِیُّا خِضْرِهُ مُوكِنا اِسَیّالُهُ کَالِصِیالِحَالِیَ اِسْرِیالُ

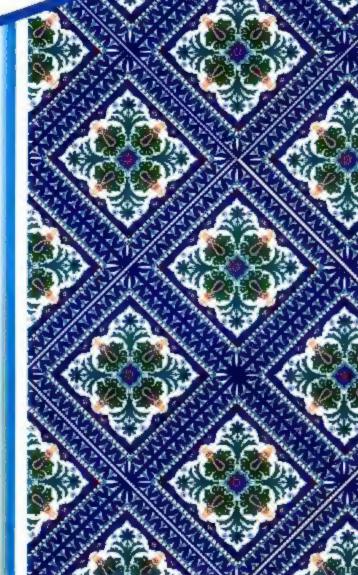

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره ملتان بالمئتان

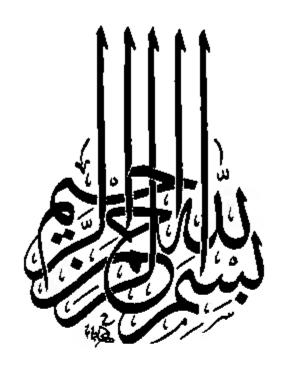

الذارال الذي المنافعة المنافعة

# بيش لفظ

باسمہ تعالیٰ جل ذکرہ'۔ گزارش ہے کہ انوارالباری کی بارھویں قسط ہدیہ ناظرین ہے، جس طرح سابق جلد میں صدیثِ بخاری معراح نبوی کے تحت' معراج اعظم'' کے حالات زیادہ تفصیل ہے بیان ہوئے تھے، اس جلد میں حدیثِ بخاری' وافقت رہی فی ثلاث' کے تحت محدُّ شِامت مجمدیہ' فاروق اعظم' سید نا حضرت مُرِّ کے علمی ، دینی وسیاسی کارناموں کا تعارف کسی قدر تفصیل ہے چیش کیا گیا ہے۔

#### دین وسیاست کااٹو ٹ رشتہ

جس طرح دین کوسیاست سے الگ کردیں تو وہ چنگیزیت وضطائیت ہوجاتی ہے، ای طرح اگر سیاست کودین ہے جدا کردیں تو رہبانیت بن جاتی ہے، اس طرح دین ہے جدا کردیں تو رہبانیت بن جاتی ہے، اس لئے زعماءِ ملت وعلاءِ امت کا اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ نہ صرف دونوں کے متحکم رشتہ کوشکست وریخت ہے بچائیں بلکہ اس کے استحکام کے لئے اپنی پوری جدوجہد صرف کریں۔ تمام انبیاء علیم السلام اور خاص طور سے سرورانبیاءِ محمد علیہ اور آپ کے متبعین برگزیدہ زعماء وعلماء اور خیارامت، نے ادائیگی عبادات وطاعات کے ساتھ اعلاءِ کلمتہ اللہ کا فرض بھی پوری طرح اداکیا ہے، اور یہ فرض قیام قیامت تک باقی رہے گا، افراد امت محمد یہ میں ہے کوئی فرد بھی کسی وقت اور کسی جگہ اس ہے متنی نہیں ہوسکتا،،

'' دیا یِ اسلام'' میں چونکہ مسلمانوں کو توت وشوکت حاصل ہوتی ہے اور دہاں ان کے اموال وانفس کے لئے شرعا ڈبل عصمت مقومہ وموثمہ کا امتیازمل جاتا ہے ،اس لئے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ضرور ہے گر'' دیا ہِ حرب'' کے بسنے والے مسلمانوں کو بھی جن تعالیٰ نے عصمت موثمہ سے ضرور نوازا ہے ،اس لئے اصل فرض نے خفلت وہ بھی نہیں برت سکتے۔

''اسلام'' حقوق انسانیت کا نگہبانِ اعظم ہے، وہ ہرانسان کا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں باعزت زندگی گزارے،اوراپنے معاشی،ساجی، وسیاسی حقوق حاصل کرےاوراپنے دینی و مذہبی نظریات وافکار میں پوری طرح آ زاد ہو،اگرکسی ایک انسان کے بھی حقوق انسانیت پرزد پڑتی ہوتو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کو دورکریں اورکرا کیں، جب بیفرض عام انسانوں کے لئے ہے تو مسلمانوں پر بسبب فرضیت اعلاءِ کلمنذاللہ اور بھی ضروری ہے کہ وہ اس فریفنہ کی طرف زیادہ توجہ کریں۔

پوری اسلامی تاریخ پرنظر کر لیجئے کہ سرور ووعالم محمد علیہ اور آپ کے صحابہ کرام کی منبی زندگی سے لے کرآخر تک یمی نظریہ کارفر ما رہا کہ اپنے کیے ہوئی تاریخ پرنظر کر لیجئے کہ سرور ووعالم محمد علیہ اور آپ کے صحابہ کرام کی منبی ہوئا ور دوسروں کے لئے بھی ، وہ خود بھی سر بلند ہوئے ،اسلام کو بھی عزت کا مقام دلایا ، دوسری مظلوم قوموں کی بھی بھر پور امداد کی اور ساری دنیا کوعدل وانصاف روا داری ومساوات سے بھر دیا ،اور جب سے مسلمانوں میں کمزوروں کوائے تاہم وستم کا نشانہ بنالیا ہے۔

در حقیقت مسلمانوں کا ایک ہزار سالہ دورِ اقتد ارساری ونیا کے لئے امن وسلامتی اور عدل وانصاف کی صانت بنا ہوا تھا،اس کے بعد سے لا دینی سیاست اور ظلم دستم کا دور دورہ ہے،ایک طرف ہے اشتراکیت، کمیونزم اور لاند ہبیت کا سیلاب بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف ہے سے لا دینی سیاست اور دوسرے انسانیت کش حربوں سے بورش ہورہی ہے ان حالات میں مسلمان امراءِ، زعماء وعلماء کا فرضِ اولین ہے کہ دنیا کی رہ نما گئی کریں ،اورمنظم ومتحد ہوکر ہرانسانیت دشمن تحریک کا مقابلہ کریں۔

واضح ہوکہ اسلامی سیاست، جارحیت سے بیمسر پاک،اور جذبہ خدمتِ خلق سے معمور ہے جیسا کہ ہم نے حضرت عمر کی خلافت کے حالات سے ثبوت پیش کیا ہے،اس جذبہ سے اگر اب بھی کام کیا جائے تو انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو تکتی ہے۔اور زعمائے ملّت وعلائے الست کا فرض ہے کہ اس زندگی کو اپنائیں اور عوام کو بھی اس راہ برلگائیں ،ان کے اندر سیاس شعور پیدا کریں جو تو می ولی زندگی کا جزواعظم ہے۔ اس موقع پر ہم مضمون بالا کی تائید میں حضرت علامہ شمیری کے خطبہ صدارت اجلاس ششم جمعیۃ علائے ہند منعقدہ ۲۰ اس سے کہ اس موقع پر ہم مضمون بالا کی تائید میں حضرت علامہ شمیری کے خطبہ صدارت اجلاس ششم جمعیۃ علائے ہند منعقدہ ۲۰ اس سے کہ بر

ے 1912ء (بمقام پشاور) سے چندا قتباسات پیش کرتے ہیں، جواہل علم وعوام کے لئے مفید بول گے، ان شاء اللہ تعالی ۔
سب سے پہلے آپ نے ضرورت نظام ملی تقسیم عمل پر تبھر وفر ما بیا اور بتلا یا کہ جس طرح عالم صغیر یعنی وجو دِانسانی کانظم قلب ود ماغ اور جوارح کے بغیر قائم نہیں روسکتا، کیونکہ تمام ملکات واخلاق کا عامل وہ بع قلب ہے، اور معارف وعلوم کا حامل د ماغ ہے اور تمام اعمال وافعال کے مظاہر جوارح ہیں، ای طرح عالم کمیر یعنی مجموعہ عالم کے لئے بھی قلب ہے جس کو اصطلاح شریعت ہیں اولی الا مریا اصحاب حل وعقد سے تعجیر کیا گیا ہے، اور اس کا د ماغ حکماء وعلماء شریعت غراء ہیں، اور اس کے اعضاء وجوارح عامہ افراد خلق اور عوام ہیں، کہل اگر علمائے امت تعجیر کیا گیا ہے، اور اس کا د ماغ کو باحث وجوہ انجام دیتے رہیں، یعنی علوم ومعارف کا صحح طور سے نشر وابلاغ کرتے رہیں اور نظام عالم نہا ہے۔ منظم اور سے طور پر قائم رہتا ہے۔ (صبم)

یہ بھی واضح رہے کہ تمام مجموعہ عالم کا چونکہ فاعل و خالق ایک ہی ذاتِ اقدی وحدہ ٔ لاشریک لہ ہے،اس لئے تمام رجحانات کا مرجع اسی کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمام اموراس ایک ذاتِ واحد کے لئے ہیں اوراس کی طرف سب لوٹ کر جانے والے ہیں اور تمام افرادِ عالم بمنز لہ ایک کشتی کے ہیں جوایک ہی منزل مقصود کی طرف جارہی ہو (ص۵)

اس مجموع عالم یاشخص اکبری حیات کلمته الله اورخدائے عزوجل کا نام پاک ہے، جب تک اس ذات اقدس کا نام عالم میں باقی ہے قیامت جو کہ اس شخص اکبری موت ہی نہیں آسکتی ،اور جب نام حق اس میں باقی نہیں رہے گا، مجموعہ عالم پرموت طاری ہوجائے گی، جس کا نام قیامتِ کبریٰ ہے (کمافی روایت مسلم)

ہ پیسے عراءاورملت بیضاء نے ایک نظام میں تمسلک رہنے گی تظیم اہمیت کا احساس دلانے کے لئے اس قدر تا کیدفر مائی ہے کہ اگر دو تین آ دمی بھی ساتھ مل کرسفر کریں تو ان کو بھی چا ہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کوامیر بنالیں۔ (ص۲)

بہرحال! بغیر نظام کے شہر، ملک، اقلیم اور ملت واقوام کی بقاء دحیات تو کیاا کیے گھر بلکہ شخص واحد کی بقا بھی نہیں روسکتی پس اگر اہل اسلام کواپئی زندگی وحیات، بقاء وارتقاءِ درکار ہے تو ان کو بھیے لینا چاہیے کہ وہ بغیر نظام درست وضحے تقسیم کار کے کسی طرح ممکن نہیں، اورظن غالب ہے کہ ہماراموجودہ تشتیت وافتر اق ہمارے وجود کو سرا سرفتا کے حوالہ کردے گا (ص2)

 موجود نہ ہوں تو علاءاوراعیانِ امت ہی ان کی قائم مقامی کے متحق ہیں۔ (ص ۸)

حضرتؓ نےعبارتِ مٰدکورہ میں خاص طور ہے ہندوستان جیسے مما لک کے لئے رہنمائی فرمائی ہے، جہاں واا ۃ وحکام اسلام نہیں کہ وہاں صرف علماءِ دین اور غیرعلماءِ میں ہے اعمیانِ ملت و قائدین وزعمااہل اسلام وعوام کی رہنمائی کریں گے۔

حضرتؓ نے ۱ میں مجاہدین علمائے ہند کوعلماءِ صادقین اور مجاہدین قائدین ملت کوزعمائے ہند کے لقب سے یاد کیا ہے،اور ندہبی وقو می حقوق حاصل کرنے کی جدوجہدمیں وونوں کے باہمی اشتر اک عمل کوبھی سراہاہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ دیا راسلام میں حکام، زعماء وعلاءِ تینوں کو زہنی ، تو نمی وملکی معاملات میں سر جوڑ کر اتحاد و بیجہتی کے ساتھ اشتراک عمل وتعاون کرنا چاہیے، الگ الگ راستوں پرنہ چلنا چاہیے، جس سے ان کے پیروعوام وجمہور پریشان خیالی وانتشارِ کاشکار ہوں ،ای طرح دیارِ حرب میں جہاں ولا قاوحکام اسلام نہیں ہوتے ،علاءِ وزعماء کو متحدہ مساعی جاری رکھنی چاہیں ،ان کے گروہ بندی وافتر اق میں مبتلا ہوئے سے خرجب و ملک وقوم سب کونا قابل تلافی نقصانات پہنچیں گے اور اس کا ہار ہاتج بہمی ہو چکا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے 'استحسانِ معاہدہ سلمین یا غیر سلمین' کا جلی عنوان قائم کر کے اس امر پر ذور دیا ہے کہ مسلمانوں کو وطنی وقو می مفاد کے لئے غیر مسلموں سے معاہدہ بھی کرنا چاہیا در یہود یدیند کے ساتھ معاہدہ نبوی کو ساسنے رکھ کرشرا نظام عاہدہ کے سلمانوں کو وقع مفاد کے لئے خرمسلموں سے معاہدہ کے لئے شرط اقل یہ ہے کہ مسلمان اپ نہ بھی ادکام سے ایک انتج بھی ہٹ کر کوئی معاہدہ نہ کریں، کیونکہ جس معاہدہ کی بنیادلوگوں کی رضا جوئی اورخالق کی ناراضی پر ہووہ کی طرح درست اور پا کدار نہیں ہو سکما اور مسلمانوں کو فہ بہی حقق اور وطنی مفاد دونوں کو یکساں لازی طور سے خیال کرنا ہوگا۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دونوں تو ہیں ایک منطقانہ معاہدہ کر لیس جس میں کلی وقو می مفادات کے ساتھ جانبین کے فہ بھی حقق اور جان و مال کی حفاظت وسلامتی کی صانت بھی دی گئی مصافانہ معاہدہ کر ایس جس میں کلی وقو می مفادات سے ہمسار غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے مطمئن ہوں گے۔ اور ان کے ظلم و تعدی کا شکار نہ ہوں گے، توان کا روبیک میرونی جملہ کو وقت وہی ہوگا جو کہ تحف کے گھر پر بیرونی حملہ کو وقت ہوا کہ جملہ اوراس کا ہم تو میا ہوا دی ہوں ہوگا ہو کہ کو جسے پابند ہوں گے اور غیر سلم اقوام ہند سے ان کا معاہدانہ دروری ہوگا ہوالی صالت میں کسی مسلمان بادشاہ کو فیر بہا اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان پر جملہ آورام ہند میں کسی مسلمان بادشاہ کو فیر بہا اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے معاہدہ کو تو سے اور میروری ہوگا ہوالی سے اس مصافران کے معاہدہ کو تو رہ در ہدوستان پر جملہ آورہ و بلکہ شریعت اسلام کی رو سے اس پر واجب ہوگا کہ مسلمانان ہند کے اس معاہدہ کا پورانور ااحترام کر ہے۔

لقوله عليه السلام "ذمة المسلمين واحدة يسعى بهاادنا هم "(سارے مسلمانوں كاعبدوذ مددارى ايك ب،ان ميں سے اونی درند كامسلمان بھى كوئى عبد كر ليے تو دوسروں پراس كاحترام كرناواجب ولازم ہوجاتا ہے)

لہٰذا میں نہایت بلندآ ہمتگی کے ساتھ برا درانِ وطن کویقین دلا تا ہے ہوں کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ منصفانہ معاہدہ کرلیں اور اس معاہدہ کووہ دیا ننداری وخلوص کے ساتھ پورا کریں ، سیاس چالوں اورنمائٹی پالیسی سے کام نہ لیس تو مسلمانوں کو پورا وفا دار وخلص ہمسا سے پائیس گے، کیونکہ مسلمان بحثیت فرہب کے قرآن مجید کے تھم کے ہمو جب معاہدہ کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں (۱۲)!

۔ ۲۳ وساحت کی ہے، اور معاہدۂ نبوی مذکورہ کی تفصیلات سے بھی روشناس کرایا ہے، جس سے تمام مسلمانوں خصوصا علاءِ کرام کوضرور واقف ہونا جا ہے۔

حفرت شاہ صاحب ؒ نے اپنے خطبہ میں جمعیۃ علاءِ ہندگی سات آٹھ سالہ قوقی وقلی خدمات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور کے علاءِ وصلحائے است صرف درس و تدریس وعظ وتلقین وامامت مساجد تک ہی اپنی خدمات کوموقوف وتحصر نہ کردیتے تھے بلکہ ملک وملت کی دوسری خدمات انجام دینا بھی اپنا کمی فریضہ تھے تھے، وہ خدمات مختصراً یہ جیں:۔ (۱) یور پین غیر مسلم سلطنتوں نے اسلامی ممالک پر بہوم کیا تو مسلمانانِ ہند پراپی ندہبی بھائیوں کی امداد واعانت ند بہی فرض کے طور پر عائدہوگی ،گرمسلمانانِ ہندا بی بے بسی و بے جارگی کے باعث کی تقاون کا طریقہ انداد سے عاجز تھے اس لئے زعماءِ تو م نے ترک بتعاون کا طریقہ اختیار کیا اور جمعیۃ علماءِ نے بھی اس جربہ کو مفید بچھ کرترک بتعاون کا مشہور فتوی صادر کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں اس کی شائع کیا ، برنش گورنمنٹ نے مزاحت کی گرمسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی ،اس لئے وہ گورنمنٹ کی بخت کیر پالیسی اور دارو کیرو غیرہ کسی چیز ہے بھی مرعوب نہیں ہوئے جس سے دوررس سیاسی نتائج ومفاوات حاصل ہوئے۔

(۲) جمعیۃ علائے ہندنے اس امرے بھی مسلمانوں کوآگاہ کیا کہ مسلمانوں کوکسی غیر مسلم کی اعانت ونصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑنا حرام ہے، کیونکہ اس کا بدیمی نتیجہ اعلاءِ کلمۃ الکفر ہے اور پرستارانِ تو حید پرحرام ہے کہ وہ اعلاءِ کلمۃ الکفر میں شریک ہوں یا اس کے ذرائع ووسائل کومضبوط کریں۔

(۳) جمعیۃ العلماء نے جزیرۃ العرب کوتسلطِ غیرمسلم ہے محفوظ رکھنے کی فرضیت کا اعلان کیااور تخلیہ جزیرۃ العرب کے متعلق نصوصِ شرعیہ چیش کر کےاس مسئلہ کوانتہا کی روشنی میں پہنچا دیا۔

(۳) خلافت ِاسلامیہ کے تحفظ وبقاء واستحکام کے مسئلہ میں جمعیۃ علماء نے جمعیۃ خلافت مرکزیہ کے ساتھ کھمل ہمنو ائی کی اوراس سے متعلق تمام احکام شرعیہ ونصوص نہ ہیں ہوئیش کر کے مسلمانوں کوسرگرم عمل کر دیا۔

(۵)مسلمانوں کو ہاہمی تناصر وتعا بی اور دول مسلمہ کی حمایت ونصرت کاسبق یا دکرایا اور مشرق ومغرب کے مسلمانوں کو ہاہمی الفت ومودت ، تعاضد و تناصر کی ضرورت اور وجوب ہے آگاہ کیا۔

(۲) جمعیۃ علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کے قلوب میں روح کمی تازہ کردی اوران کوخوابِ غفلت سے بیدار کیا اور حقوق مذہبیہ وقو میہ کے حصول کے لئے خمل مصائب ومشاق کا خوگر بنایا، بہی وجہ ہے کہ گزشتہ دورِ ابتلاء میں علمائے صادقین ، زعمائے ہند آور عامہ سلمین سب نے ہی قیدو بندکی مصبنتیں برداشت کیں۔

(۷) جمعیۃ علماءِ نے مظلوم موپلاؤں کی امداد واعانت میں بھی پوری سعی کی اور مظلومین سہار نپور کی امداد میں بھی کا فی حصہ لیا۔ (۸) شدھی کا شور بلند ہونے پر جمعیۃ علماءِ ہند نے ناواقف وسادہ لوح مسلمانوں کوار تداد کے جال سے بیجانے کے لئے بروفت توجہ۔

کی اور بوری ہمت واخلاص کے ساتھ ارتد او کے سیلا ب کوروکا۔

(۹) سب سے زیادہ روش کارنامہ جمعیۃ علماء ہند کا ہے ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مختلف گردہوں میں باہمی مصالحت ورداداری پیدا کی ادرعلماءِ اسلام کوایک مرکز پرجع کرنے میں نمایاں کام کیا، ایسے اصول وضع کے جن سے علماءِ اسلام باد جودا ہے اپنے نہ ہی خیالات ومعتقدات پرقائم رہنے کے ایک پلیٹ فارم پرجمع ہوکر مسلمانوں کی مشتر کہ ضروریات پرغور کریں!اور مشتر کہ مفاد کی تخصیل میں کنفس واحدۃ شریک عمل ہوں۔ (۱۷۰۷)

حفزت ٹاہ صاحبؓ کے خطبہ صدارت کے اسّی صفحات سے لآئی قیمہ میں سے قلت مِنجائش کی وجہ سے صرف چند شہ یارے علاءِ امت کی توجہ کے لئے چیش کردیۓ مجئے ہیں۔

والغاقل تكفيه الاشاره والله الموفق لكل خيروسعاده

وانیا الاحقد سیّداحمدرضاءعفااللّدعنه بجور۵ارمضانالهارک و ۱۳ اه ۱۹ نوم رژی ۱۹ و پیمالاثنین

#### بست يُراللهُ الرَّمْنُ الرَّحِينُ

باب الصلولة على الحصير وصلى جابد بن عبدالله وابو سعيد في اسفينة قائما وقال الحسن تصلى قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والافقاعدًا

(چٹائی پرنماز پڑھنے کابیان،اور جابر بن عبداللہ،اورابوسعید (خدری) نے کشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھی،حسن (بھری) نے کہا ہے کے کشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتے ہوتا دفتتگہ تمہارے ساتھیوں پرشاق نہ ہو،کشتی کے ساتھ گھو متے جاؤ،ورنہ بیٹھ کر (پڑھو)

(٣٥٠) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالک ان جدته مليکة درعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاکل منه ثم قال قوموافلا صلى لکم قال انس فقمت الى حصير لنا قداسو دمن طول مالبس فنضحته بمآء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت اناواليتيم ورآء ه والعجوزمن ورآننافصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعتين ثم انصرف

تر جمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے میں کہ ان کی وادی ملیکم نے رسول انڈمحمہ علی کے گئے بایا، جو خاص آپ کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا، جب آپ نوش فرما چکے تو آپ نے فرمایا، اٹھو، میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں گا، حضرت انس کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا، جب آپ نوش فرما چکے تو آپ نے فرمایا، اٹھو، میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں گا، حضرت انس کے میں میں اپنی ایک چڑائی کی طرف متوجہ ہوا جو کنٹر ت استعال سے سیاہ ہوگئی تھی، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر رسول خدا محمد علی اس برسی کی میں نے اور ایک میٹی اور رسول خدا علی ہے تھے صف باندھ لی اور بڑی بی ہمارے جھے کھڑی ہوگئیں اور رسول خدا علی ہے ہم سے کے ہمراہ دور کھت نماز اوا فرمائی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔

تشری اصلات النان ہوتو وہ میر آبات بطال کی رائے ہے کہ مصلی اگر بقد رقامت انسان ہوتو وہ میر آبات ہوتا ہے اس سے ہوتو حمرہ، امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ ان تمام افعال پر عنوا نات قائم کرتے ہیں جورسول آکرم عظیم سے تابت ہوئے ہیں ای لئے یہاں باب المصلواۃ علی المعصیو قائم کیا، اس کے بعد بیاب المصلواۃ علی الفواش وغیرہ لائیں گے، اس باب کے ممن میں امام بخاری نے یہ می بیان کیا کہ حضرت جا بروا ہوسعیڈ نے کشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھی ہا کے عادظ نے لکھا کہ اس سے امام بخاری نے امام ابوضیفہ کے خلاف کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے زویک بلا عذر کے لین قیام پر قدرت ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کھی کشتی میں بینے کرنماز جا کڑے (فی سے اور المراب)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: اس کے مقابلہ میں امام صاحب کے لئے حضرت انس گااڑ ہے کہ وہ بھرہ سے اپنی زمین پر جاتے تھ

تو کشتی میں بیٹے کرنماز پر ھتے تھے اور بظاہر کوئی عذر نے تھا، امام ابو یوسف وامام محمد کا فدہب سے کہ بلاعذر کے شتی میں بیٹے کرنماز جائز نہیں اور
احتیاطا اسی پر عمل کرنا اولی بھی ہے، پھر ہمارے مشائخ نے ریل کو تخت و چار پائی کی طرح اقر اردیا ہے اس لئے اس میں بھی صرف کھڑے ہوئے
ماز کو جائز کہا ہے، دوسرے حضرات نے ریل کو کشتی ہے مثل کہا، اور نماز کی کھڑے و بیٹے دونوں طرح اجازت دی، میر نے زدیک بھی مہی مینار

میں نماز صرف کھڑے ہوگری درست ہے، اگر زمیں پڑھیری ہوئی نہ ہواور کنارے سے بندھی ہوتو اس سے باہرنکل کر کنارے پر نماز پڑھ سکے تو

اس کے اندر بیٹھ کر درست نہ ہوگی، باہر نکل کر زمین پڑھے گا، جس طرح گھوڑے اونٹ وغیرہ سے اتر کرنماز پڑھ سکتا ہوتو فرض نماز ان پر درست نہیں ہے، اورا گرکشتی دریا میں چاں رہی ہوتب بھی کنارے پر آسکتا ہوتو بہتر کنارے پر ہی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ کشتی ہیں سرچکرانے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی لیکن اگر کنارے پر نہ آئے اورکشتی ہی میں کھڑے ہوکر پڑھے تب بھی نماز درست ہوگی، حضرت انس سے اس طرح ثابت ہے۔ گھوڑے اونٹ بر کھڑے ہوکر نماز چونکہ بڑھی ہی نہیں جاسکتی اس لئے اس کا مسئلما لگ رہا۔

ا مام اعظم ہے نز دیک اگر کشتی پر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو یا کنارے پراٹر سکتا ہوتب بھی کشتی میں بیٹھ کر رکوع و بحدہ کے ساتھ نماز فرض ادا کر سکتا ہے اگرچہ ابس طرح کرنا بہتر نہیں اور خلاف اولی ہے۔

ا کام صاحب کا استدلال حدیثِ انس سے ، دوسرے حسن بن زیاد نے اپنی کتاب میں سوید بن غفلہ کی سند ہے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابوبکڑو عمر سے مشتی میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو دونوں نے فرمایا کہ شتی چلتی ہوتو نماز بیٹے کر پڑھے بھیری ہوئی ہوتو کھڑے ہوکر۔ اس میں انہوں نے قیام پر قدرت وعدمِ قدرت کی کوئی شرطنہیں لگائی۔ تیسرے یہ کہ شتی کے چلنے کی حالت میں دورانِ راس اکٹر ہوتا ہے لہذا سبب کو مسبب کی جگہ بھی لیا گیا اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے خصوصاً جبکہ مسبب پر واقفیت دشوار ہو، یاوہ ایسا ہو کہ سبب کے ہوتے ہوئے اس کاموجود نہ ہونا بہت ناور ہو۔

جس طرح امام صاحب نے مباشرت فاحشہ کوخرہ ہِنمی کا قائم مقام قرار دیا کہ عدم خروج نادر ہے ایسے ہی کشتی میں دوران راس نہ ہونا بھی نادر ہے، البغداعظم اکثری حالت پر دیا گیا (یا جس طرح سفر کوقائم مقام مشقت کے قرار دیا گیا کہ ہرسفریس قصر کا تھکم ہوگیا یا جسے نیند کوقائم مقام حدث نادر ہے، البغداعظم اکثری حالت پر دیا گیا ۔ (الامع ۱۹۳۲) صاحبین کی مشدل حدیث کا جواب سے کہ دہ استجاب پرمحمول ہے وجوب پرنہیں (بدائع ۱۹۰۱)
محقق بینی نے لکھا: ۔ امام صاحب کے نز دیک جوکشتی میں بدعذر و بلا عذر ہر طرح بینے کرنماز درست ہے، ہی قول محدث این ابی شیب یہ نے حسن بن مالک ابوقلا بداور طاوس کا نقل کیا ہے اور مجاہد ہے مروی ہے کہ جنادہ بن ابی امید نے نقل کیا کہ ہم ان کے ساتھ غزوات میں جاتے ہے تو کشتی میں بیٹے کرنماز پڑھے تھے (عدہ ۲۶/۲) نینی نے بنایا میں محیط نقل کیا کہ جاہم نے جنادہ بن ابیا مید کے ساتھ کشتی میں بیٹے کرنماز پڑھی اور ہم چاہے تو کھڑے ہو کہ ہے کہ کا الاء اسنن ۲۳/۲)

محقق مینیؓ نے کشتی کی نماز کواس باب میں لانے کی وجہ مناسبت ابن المنیر سے نقل کی کہ بوریہ پرنماز اور کشتی میں نماز دونو ل زمین کے علاوہ دومری چیز پر ہیں، گویا ہتلایا کہ صرف زمین ہی پرنماز کی ادائیگی ضروری نہیں ،اوراس سے زیادہ قوی وجہ مناسبت رہے کہ جس طرح مصلی و جائے نماز زمین پر ہوتا ہے،اس طرح کشتی پانی پر ہوتی ہے،لہذا دونوں پرنماز درست ہے۔

اعلاء السنن الم المحكورة في السفينة في السبح المرام المن في المرام في ا

قول وصففت انا والیتیم ورا، ہ والعجوز من ورائدا حافظ نے کھا کہ اسے جماعت کی نماز میں نابالغ لڑککا مردوں کے ماتھ صف میں کھڑنے ہو کرنماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوا ، عورت کا مردوں کی صفوں سے پیچھے نمازادا کرنے کا حکم نکلا ، اور بیجی کہ عورت تنہا ہوتو وہ پیچھے الگ صف میں تنہا کھڑی ہو کرنماز بڑھے گی لیکن اس سے کسی تنہا مرد کے لئے الگ صف میں تنہا کھڑے ہو کرنماز اداکرنے کا جواز نکانا ورست نہیں ہوگا۔ (فتح ۱/۳۳۳))

ميرآخرى بات حافظ نے عجيب كى، جبكه خود امام شافعى كا قد بب اورامام مالك وامام ابوصنيفه كا بھى جواز بى ہے اگر چه خلاف اولى بوگا، البتدامام احمد واصحاب حديث نے حديث "لاصلواۃ للمنفرد خلف الصف" كى وجہ سے اس كى عدم جواز كا فيصله كيا ہے اور بم اس كوننى كمال يرمحمول كرتے ہيں۔ (كمانى العمد ١/٢٨٢)

مسئلہ محافرا قاقا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ لڑکا اگر تنہا ہوتو اس کومردوں کی صف میں کھڑا کر لینا چاہیے، لیکن عورت اگر تنہا ہوتو بھی اس کومردوں کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے ،اس کومؤخر کرنا ضروری ہے، یعنی لڑکوں کا تاخراستجاب کے درجہ میں اورعورتوں کا وجوب کے درجہ میں ہے۔

اس سے امام صاحب کے مسلم کا ذاق کا استعباط بھی واضح ہوا، البذا مولا نا عبد المحکی کا اس حنی مسلم کی تفعیف کرنایا یہ کہنا کہام صاحب کے پاس اس مسلم کوئی ولیل نہیں ہے غلط ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سیلہ تقوی ہے کہ یکونکہ مسلم اجتہادی ہے اور مجتمد کوئی ہے کہ الگ صف میں نتا احاد یہ ہے الگ صف میں نتا الگ صف میں نتا الگ صف میں نتا اللہ صف میں نتا المام ہے تھے کہ میں موزوں کے بھی حضور علیہ السلام نے اس ماتھ میں بورے کی کراہت ثابت ہے یہاں تک کہام احمد نے توالی نماز کو باطل قرار دے دیا ہے لیکن باد جود اس کے بھی حضور علیہ السلام نے اس واقعہ میں بورے کی کراہت ثابیں ہونے دیا ، بخلاف لڑکوں کے دیا بھی کورت کو میں کو گئر اکرا ہے بیجے ہے محر تنہالا کے پیچھے ہے محر تنہالا کے کوصف رجال میں تکیل صف کے لئے کھڑا کرانے کا شوت موجود ہے۔

اس سے بھی بانت واضح ہوجاتی ہے کہ نظر شارع میں اڑ کے کے لئے تو مردوں کی صف میں کھڑا ہونے کا تحل بعض صورتوں میں ہوسکتا ہے لیکن عورتوں کے لئے اس کا تحل کسی صورت میں بھی نہیں ہوسکتا ،الیں صورت میں امام صاحب کا محاذ اقر نسواں کومطل صلوٰۃ قرار دینا شریعت غراء کی ترجمانی نہیں تو اور کیاہے؟

حضرت نے مزید فرمایا کہ مولا تا عبد انجی صاحب ہوایہ پہلی اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے حدیث "احسر و ھن من حست احد ھن الملہ" کو فیر مشہور کہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مراداصولیوں کی اصطلاح ہے، یعنی بیحد بیث متلقی بالقبول ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ بیامر بھی ملحوظ رہنا جا ہے کہ بہلیا ظافر شارع بہت ہے امور میں عورتوں کا مرتبہ مردوں کی نسبت سے گھٹا ہوا ہے مثلاً ان میں جماعت نماز نہیں ہے اورا گرکریں بھی تو ان کی امام مرد کی طرح صف کے آئے کھڑی نہ ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، جس طرح نگوں کی جماعت ہو بھی ہے کہ رامامت صلو ہ کی طرح دو شرف نبوت سے بھی محروم ہیں۔

# بَابُ الصَّلوّة ِعلى الخُمُرَةِ

(خمرہ (بوریہ) پرنماز پڑھنے کابیان)

( ١٧٣) حدثنا ابوالوليد قال نا شعبة قال نا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة

تر جمنه! حضرت ميمونة روايت كرتى بين كدرسول خدامجد علي فيم رنماز ادا فرمايا كرتے تھے۔

باب الصلوة على الفراش وصلى انس بن مالك على فراشه وقال الشس كنا تصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه

(فرش پرنماز پڑھنے کابیان اور حصرت انس بن مالک نے بچھونے پرنماز پڑھی ،اور کہا کہ ہم نبی کریم محمد علیاتے کے ہمراہ نماز پڑھتے۔ تھے ،تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر بھی مجدہ کرلیا کرتا تھا)

( ۳۵۲) حدثنا اسمعيل قال حدثني مالک عن ابي النضر مولي عمر بن عبيدالله عن ابي سلمه بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومنذليس فيها مصابيح ( ۳۵۳) حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني عروة ان عآئشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى و هي بينه و بين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة ( ۳۵۳) حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله على هوسلم كان يصلى و عائشة معترضة بينه و بين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه

تر جمہ اور میرے دونوں پیرآپ کے میں رسول خدا علیہ کے آگے لیٹی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیرآپ کے قبلہ (کی جانب) میں ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے تو مجھے دبا دیتے تھے، میں اپنے پیرسکوڑ لیتی تھی،اور جب آپ کھڑے ہوجاتے تھے، میں اپنے پیرسکوڑ لیتی تھی،اور جب آپ کھڑے ہوجاتے تھے، میں انھیں پھیلا دیتی تھی، معفرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک کھروں میں چراغ نہ تھے۔

الى اس طرح امام بخاري في دوسر موضع بل يحى كياب مثلاً كيا" بساب الصلواة على النفساء " بين حديث سمر ولائي كه حضور عليه السلام في نفاس والى عورت كي نماز جناز و يرجى اوراس كه وسطين كمر بروئ والى كه بعد مصلا ووسراباب "اين يقوم من المعراة و الرجل" قائم كيا اور بقيد يمي حديث به سنداً خرسم و سدوايت كي وسطِ جناز و بين كمر بروئ كي وي من "مؤلف"

تر جمہ! حضرت عائشڈروایت کرتی ہیں کہ رسول خدا عظیمی نمرز پڑھتے ہوتے تھے،اوروہ آپ کےاور قبعہ کے درمیان آپ کے گھ کے فرش پر جناز ہ کی مشل کیٹی ہوتی تھیں۔

تر جمہ! حضرت عروہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم سینطانی نمی زیڑھتے ہوتے تھے،اور حضرت عائشہ ہے اور قبلہ کے درمیان میں اس فرش پرجس پر دونوں سوتے تھے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ بعض اغاظِ حدیث ہے ہی گابت ہوتا ہے کہ حضور عبیہ اسلام کی وہ نمازِ شبینہ سر پر ( پینگ یا تخت ) پر ہو تی تھی۔( ملاحظہ ہو بخاری۲ کے ہاب الصلو ۃ علی السریر )

تو لھااعتراض البخازۃ ، پرحضرتؒ نے فر ، یا کہ اس سے مختار حنفیہ کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ امام عورت کے جنازہ پر اس کے وسط میں کھڑا ہوکرنماز پڑھائے ، جوامام شافعی کا بھی مسلک ہے (اورامام احمر کا بھی )

افاوہ انور! اشارہ بھی عبارت ہے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ عبارت سے قوصرف ایک واقعہ جزنید کی صراحت متی ہے لیکن اشارہ زیادہ بات حاصل ہو جاتی ہے مثلاً یہاں حضرت عائشہ کی تشبیہ ہے ہی معلوم ہوا کہ پہنے سے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنازہ سائے در میان میں ہوا کرتا ہے کیونکہ مشبہ بہ کے طور پر وہی چیز بیان کی جاتی ہے جو پہنے سے سب کومعلوم ہو۔

تفصیل فداہب! ہدایۃ المجہد اج امیں امام ابوصنیفہ وابن القاسم کا فدہب مردوعورت دونوں کے سینہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونانقل کیا اور یمی امام صاحب کامشہور فدہب بھی ہے جس کو ابن البہام نے رائح بتلایا ، دوسری روایت امام صاحب سے عورت کے لئے وسط میں کھڑے ہونے کی ہے جو ہدایہ وغیرہ میں فدکور ہے اورامام طحاویؒ نے اس کوآٹار کی وجہ سے رائح قرار دیا ہے۔

لے ابوداؤد ہاں من قبال لعواءة لا تفطع الصلوة ٢٠ المين ب-عمور حلى عصمتها اتى نم سحد (آپير بول وَجِموت تھے تو سَ تو مِن متنبه موکراپ پاؤں سميٹ لين هي، پھرآپ مجده کرتے تھے) دوسری صديث مين ضرب رجی ہے کدمير ت پاو ب پر ہتھ ارت تھے، بخاری ہے جا ہے۔ يعمؤ الرجل الح من بھی عمؤر جلی فقبضتهما موجود ہے۔ "مولف"

۔ سے الفتح الربانی ٢٣٦/ کیس ہے: امام ابو حقیقہ کے زریک امام مردو تورت دونوں کے سینہ کے مقابل کھڑا ہو اور یک ردایت اوم صاحب وابو یوسف سے بیھی ہے کہ مرد کے میں اور تورت کے وسط میں کھڑا ہو ، ای کو امام طحادیؒ نے پہند کیا اور آثار ہے تو کی بتلایا۔ تخفہ اداحوذی ٢٣١ عیں اکھتا ۔ جو تول امام احمد واتحق کا ترفری نے میں مرد کے میں اور وہی خوار میں ایک روایت امام ابو صغیفہ ہے جس کو امام طحادیؒ نے اوم صاحب کے تول مشہور پردائے قرار دیا ہے، بھریہ ۔ بھریہ ۔ بھر اور وہی میں ہے اور وہی ایک روایت کا ہے ، اور جو بچھ حضور علیہ السؤام سے ٹابت ہا کی کو دومروں کے مقابلہ عمل اوں واحس مجھنا ج ہے۔ مزاع وجوب وعدم وجوب کا بین ہے بلکہ صرف اولویت کا ہے ، اور جو بچھ حضور علیہ السؤام سے ٹابت ہا تک کو دومروں کے مقابلہ عمل اوں واحس تجھنا ج ہے۔

علامہ ابن رشد نے لکھا کہ امام صاحب کے قول (مشہور) کی کوئی دلیل بجز اس کے جوحضرت ابن مسعودؓ ہے مروی ہے میرے علم میں تبیں آئی حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ جب اہام صاحب سے دوسری ردایت موجود ہے تو وہ بھی ہمارا مذہب ہے ادر احادیث میں تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔ (انوارالحمودہ ۴/۳۵)

ہدایۃ المجتبد میں لکھا کہ امام مالک وشافعیؓ کے پہاں کوئی حدومین نہیں ہے کہ بالفقہ ۸ پہم/ امیں لکھا:۔ا، م احمرؒ کے نز دیک مرد کے سینداور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہو،امام شافعیؓ کے نز دیک مرد کے مقابل سر،عورت کے وسط میں ،ام م مالکؓ کے نز دیک مرد کے وسط عورت محموند عول محمقابل، امام اعظم سے ایک روایت مثل امام شافعی ہے۔

دوسری مرد دعورت دونوں کے لئے مقابلِ صدر وسینہ صاحب ہدا ہیانے لکھ کہ سینہ چونکہ موضع قلب ہے،جس میں نور ایمان ہوتا ہے لہٰذااس کے پاس کھڑا ہونااس کے لئے شفاعت ایمان کی علامت ہے۔ وانٹد تعالی وعلمہ اتم واحکم!

باب السجود عملي الثوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه

( سخت گری میں کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان ،حسن بھری نے کہاہے کہ لوگ منامداور پکڑی پر سجدہ کرلیا کرتے تھے اور ہرایک کے ہاتھاس کی آسٹین میں ہوتے تھے)

( ٣٧٥) حدثنا ابوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا بشربن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكربن عبدالله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحرفي مكان السجود

ترجمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم بھیلی کے ہمراہ نمازیز ہتے تھے تو ہم میں ہے بعض لوگ گرمی کی شدت ہے بحدہ کی جگہ کیڑے کا کنارہ بچیالیا کرتے تھے۔

تشریخ! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ پہلے باب میں امام بخاریؓ نے اپنے کپڑے پر پجدہ کرنے کا جواز مطلقاً بتلایہ تھا ،اور یہاں سخت گرمی کے وقت کی قیدانگا کراس کا مسئد بھی الگ ہے بیان کیا ، کیونکہ آٹار ہے بھی دونو ں طرح جواز ٹابت ہوتا ہے ،اس لئے کہ علم معانی میں بیامر طےشدہ ہے کہ جب کسی مقید برحکم کیاج تا ہے تو قیو دہی ملحوظ ہوتی ہیں ، جیسے جاء نی زید ، جاء نی زیدا کیااور جاء نی زید را کیاامس میں فرق ہے کہ قیود بڑھنے ہے اُن کے نوائد بڑھ جاتے ہیں، ہندااس باب کوسابق باب کی شرح وبیان قرار دینا مناسب نہ ہوگا ،اور توب متصل ومنفصل کی بحث بھی پہلے باب کے تحت آ چکی ہے،اس لئے اسکوبھی صرف اس باب سے متعلق نہیں کر سکتے ،حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرہ یا کہ حنفیہ کے یہاں کو رعمامہ برسجدہ مکروہ ہے( جیسا کہ درمختی روغیرہ میں ہے )لہذا علامہ قسطلانی " کااس کی کراہت وممانعت کو بمقابلہ حنفیہ مالکیہ کا ندہب بنان ناتھل ندہب کی علطی ہے،جس پر حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے بھی تر اجم ابواب میں تنہیہ کی ہے۔

حضرت الاستاذ علامہ کشمیریؓ نے فرمایا کے فلنسو وکوممامسی ایک شم کہا گیا ہے اور بعض نے دوکا نوں والی ٹو نی قرار دیا ہے جس کوہم کنٹو یہ کہتے ہیں۔

# بَابُ الصَّلوة ِفي البِنعَالِ

(چیلوں کے ساتھ نمازیڑھنے کابیان)

( ٣٧٦) حدثنا ادم بن ابي اياس قال نا شعبة قال نا ابومسلمة سعيد بن يزيد الازدي قال سالت انس بن مالك اكان البي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم تر جمہ! حضرت سعید بن بزیداز دی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ، لک سے بوجھا کہ کیا رسول خدا علیہ اپنے چپلول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ،انہوں نے جواب دیا کہ ہاں!

تشریکی! حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس زہ نہ کے نعال (جیل)ہمارے زمانہ کے جوتوں سے مختلف تھے،اور عالب بیہ ہے کہ ان جوتول میں نماز درست بھی ندہوگی ، کیونکہ یا وُل ان کے اندر ہوتے ہوئے زمین پڑئیں گئے جگداو پر لنکے رہتے ہیں، لہٰذا سجدہ کامل ندہوگا۔ اس کے بعدمیری رائے ہے کہ چپول میں نمر زیڑھنا زیادہ سے زیادہ مہاح (بلا کراہت ) کے درجہ میں ہے مستحب نہیں ،ابذاشامی میں ایک جگداس کومستحب لکھنااور دوسری جگه مکروه تنزیمی خلاف متحقیق ہے میرے نز دیک حقیقت امریہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے کوہ طور پر بہنچنے کے وقت تعلین اتارنے کے تکم سے یہود نے مطبقاً مم نعت مجھی تھی ،اس لئے ان کے نز دیک کی صورت میں بھی نعبین کے ساتھ نماز جا ئز نہیں ہے،ای غنطی اور شدت کی شریعت محمد ہے۔اصدح کی ہےاور مطلق جواز کو باقی رکھ ،بعض روایات میں "خیالے و البیہود" آیا بھی ہے معلوم ہوا کہ جن روایات میں تعلین کے ساتھ نمی ز کا تھم ایا ہے، وہ بھی یہود کی مخالف کے لئے ہے اس لئے نہیں کہ وہ فی نفسہ مطلوب شرع ہے تا كەمىتخىپ تىجھاليا جائے ،موطأ امام ، لك بين كعب احبارے بدروايت ہے كەحفرت موى عديدالسلام كے تعلين مرده گدھے كے چمڑے ك تھاُس لیےاُن کوا تاریے کا تھم ہوا تھا، میں طاہر قرآن مجیدے سیمجھا ہوں کنعلین اُتاریے کا تھم'' تاد با'' تھا اورای لئے اس ہے پہلے' انسبی اناربك "فرمايات كويادوسب خلع كى طرف اشاره بالبذااس عدم جوازيهى ثابت نه بوگا،غرض كه جواز كساتهادب كتعييم ملتى تخواه امر خلع کواُس دجہ ہے سمجھا جائے جوکعب نے ذکر کی ہے یااس دجہ ہے ہوجس کی طرف الفاظِ قر آن رہنمائی کرتے ہیں ،اور یہود کے عدم جو ز واسے تھم کی کوئی گئے کشن نہیں ہے شریعت مجد رہے اس طرح بہت سے دوسرے مواضع میں بھی مزاعم یہود کی تغدیظ واصلاح کی ہے۔ بینی جن امور میں بھی ان کومغا مطے لگے،اوروہ حق وحقیقت ہے دورہٹ گئے ، ہماری شریعت نے حقیقت داضع کر کے ان کی غلطیوں کی اصدی کی ہے۔ قولہ قال نعم، پرحضرت نے فرمایا.۔اس ہے یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حضور عبیہ السلام نے جونمازی تعلین کے ساتھ پڑھی ہیں وہ سجد میں تھیں یا دوسری جگہوں میں مسجد سے باہر، مبندا اس طرف بھی نظر ہونی جا ہے کیونکہ ادب کا لحاظ مقام کے اختلاف سے بھی مختف ہوجا تا ہے )غائب حضرتؒ نے میربات واقعہ کو وطور ہے ' املک مسألو اد المقد س '' کی روشنی میں اخذ کر کے فرمانی ہے کہ و ووقت مکا مرالہ بیہ كااورمقام بهجي معضم تقا\_والتدتع لي اعم!

فا كده مهمه تقسير بيا انوارالبارى ١٨/٢ مين حفرت شاه صاحب كابيا به تفيرى نئت گزر چكا ب كرتم سن مجيد مين جونقص ووا تعات ذكر ك كخ جين ان كم مكامات مين بجائ الفاظ كان كه دلولات ومفاتيم بيان بوئ جين بهار بهى حفرت في كلام بارى جل ذكره كن فاص شان وخصوصيت بيان كى كداس مين ايك بى قصد ومختف ائداز ب اواكيا گيا به بجيد حفرت موى عيدالسلام كي حاضرى كو وهورك واقع مين ايك جند فرماين في المسلما اتها نبودى يا موسسى انى اناربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى واما احتر تك مين ايك جند في الما الله الما الله الا الله الا الله الا الله الاانا فاعبد نى واقع الصلوة لدكرى "(سوره ط) دوسرى جند يموسي امه اما الله العزير الحكيم والتي عصاك الآيه (ممل) تيسرى جندياموسى انى انيا الله رب العالمين وان الق عصاك (تقص)!

ہرجگدا جہ ل و تفصیل اور تفذیم و تا خیر کا فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فن تاریخ کے طور پر واقعہ کے جزئیات کوتر تیب کے سرتھ پیش کرنا مقصود نہیں ، نہ وہ اسکا موضوع ہے ، بلکہ اسپنے اہم ترین مقصد ارشاد و مبدایت کے تحت اور غیر معمولی اسرار و حکمتوں کے پیش نظر ایک ہی واقعہ کو مختف طرز بیان میں اوا کیا گیا ہے ، اس سئے زیر بحث واقعہ طور میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ندائے موسوی کے وقت مکا مہ اسب میں واقعی ترتیب کل ت کیاتھی؟! مثلاً یہ کہ ابتداء ندا میں انار بسک فرمایا تھ بیا انسا المللہ ارشاد ہوا تھاوغیرہ صرف اتی بات یقینی ہے کہ واقعہ ندکورہ کے سارے کلمات وارشادات ایک ہی وقت وواقعہ کے اندرصا در ہوئے ہیں۔والقد تعالیٰ اعلم!

حضرت شاہ صاحبؒ درسِ بخاری شریف میں بہت ی آیاتِ قرآن مجید کی معتمد تفسیراور مشکلات کاحل بیان فرمایا کرتے تھے،اس لئے ہم حسبِ مناسبت مقام ،مختلف مواقع میں زیادہ اعتناء کے ساتھ آپ کے گرانفذرا ہم تفسیر کی افادات پیش کرتے ہیں۔

مشکلات القرآن القرآن اصرت فرمایا کرتے ہے کہ' قرآن مجیدی حل طلب مشکلات حدیث سے زیادہ ہیں اوران کی طرف توجہ زیادہ درکارتھی محرافسوں ہے کہ امت مرحومہ نے اس لحاظ ہے قرآن مجیدی خدمت مدیث کے برابر بھی نہیں کی، یہاں تک کہ کتب تفاسیر مطبوعہ میں کوئی کتاب فتح الباری شرح بخاری کے درجہ کی بھی موجو نہیں ہے جس میں صحیح بخاری کی طرح قرآن مجید کے تفائق ودقائق پر پوری روثنی ڈالی گئی ہوادر حلی مشکلات کی طرف توجہ دی گئی ہواس سلسلہ میں حضرت کی کتاب مشکلات القرآن مع مقدمہ تھے البیان علامہ ینوری وام فیضیم کا مطالعہ بھی الماسخ کے لئے میں اور ماس طور سے مفید کتب تفسیر و مشرک بھی نشاند ہی گئی ہے، اور سابقہ کتب تفسیر سے متعلق بہت اہم و ضروری اور قدان القرآن کی غلطیاں بھی واضح طور سے ذکر کی جیں، اور تفسیر و مشرک بھی نشاند ہی گئی ہے، اور سابقہ کتب تفسیر کے علاوہ اُس وقت کی جدید تفسیر ترجمان القرآن کی غلطیاں بھی واضح طور سے ذکر کی جیں، اور وہ سب تنقید مولانا آزاد کے مطالعہ ہے، اور سابقہ کتب پر نقد انوار لباری ہیں ضمنا آ با ہے کین ضرورت ہے کہ علاء وقت تمام ایسے مواضع کا مطالعہ تفسیر القرآن شائع ہورہ ہی ہے، حس کے بعض مباحث پر نقد انوار لباری ہیں ضمنا آ با ہے کین ضرورت ہے کہ علاء وقت تمام ایسے مواضع کا مطالعہ کے ماس کے مفرور گئی تھی جہور سلف وظف تفروات کے مطالعہ کوئی تعقیق جائزہ لیں، تا کہ جہاں اس کے مفیدا جزاء سے فاکدہ اٹھایا جائے، اس کے مفراجزاء خصوصاً خلافی وضف تفرور کی نقصانات سے احتراز انجی ممکن ہوسکے، اور " خذرہ مضادع ہا کہ در" کازر میں اصول اختیار ہوں و اللدین النصیحة "!

## بَابُ الصَّلوة ِ في الخفاف

### (موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کابیان)

( ٣٤٤) حدثنا ادم قال نا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبدالله بال ثم توضأ و مسح على خفيه ثم قام فصلح فسئل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريراً كان من اخر من اسلم.

( ٣٤٨) حدثنا اسحاق بن نصر قال نا ابواسامة الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضات النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه و صلح

تر جمہ اجمام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے جربر بن عبداللہ کود یکھا، انہوں نے پیشاب کیا، بعداس کے وضو کیا اوراپنے موزوں پڑسے کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، توان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسوں خدا تفظیقے کوای طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ لوگوں کو بیعدیث بہت مجبوب تھی، کیونکہ جربرآ خریش اسلام لانے والوں ہیں ہے تھے۔

مرجمہ! حضرت مغیرہ بن شعبہرہ ایت کرتے ہیں کہ بیل نے رسول خدا اللہ کے وضو کرایا تو آپ نے موزوں پرسے کیااور نماز پڑھ لی۔

تشری ! دونوں حدیث سے موزوں پرسے کرنے کا شری جواز ثابت ہوا، کیونکہ حضرت جزیر بن عبداللہ آخرز مانہ نبوت ہیں اسلام
لائے ہیں ، لہٰذاان کا وضوء میں موزوں پرسے کرنا اور پھر یہ بتل نا کہ میں نے ای طرح موزوں پرسے کرتے ہوئے نبی کر پھر ایکھی و یکھا ہے اس امرکی دلیل ہے کہ موزوں کے می پرآخر تک مل رہائے۔

بحث ونظر! حضرت شاه صاحبٌ نے قرباً یا مسورة ما مده کی آیت و امسحوا مروء مسکم و ارجلکم الی الکعمین سے حضرات صیب کرامؓ نے وضوء میں یا وَں وهونے کی فرضیت ہی مجھی تھی ،اسی سئے حصرت جریرؓ کے فعل وروایت بندکورہ سے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ اس آ بیت سے جو دہم سے خفین کے منسوخ ہونے کا ہوسکتا تھا، وہ اُن کے فعل وروایت کی وجہ سے ختم ہوگیا تھا،اور پیر بات واضح ہوگئی تھی کہ سے تنظین کا تھکم آیت مائدہ مذکورہ کے بعد بھی بدستور ہاقی ہے لیکن حضرات صحابہ'۔ کے علم ونہم کے برخلاف روافض نے بیٹمجھا کہ آیت مائدہ مذکورہ ے تحت وضو کے اندر ہر حالت میں اور بغیر موزوں کے بھی یا دُل پر مسح ہی کرتا جا ہے، دھونا فرض نہیں ہے اور خوارج وامامیہ (روافض) ئے نز دیک موزوں برسے درست نہیں ہے،وہ ای آیب ، ندہ ہے ہیں کہ سے کا تھم صرف یاؤں کے سئے ہے، ہندا موزے بہننے کی حالت میں ان پرستے جا ئز نہ ہوگا ،ان دونوں فرقوں کے علہ وہ تم م ائمہ مجتبلہ بن اور سارے علی ہے سلف وخلف کا نمر ہب یہی ہے کہ بغیر موز وں کے وضو میں یا وَل دھونا فرض ہےاورموزوں کی حالت میں ان برمسے جائز ہےاورصحابہ کرام میں ہےصرف حضرت عائشہ این عب س وابو ہربرہ کی طرف عدم جوازمسے خفین کا قول منسوب کیا گیا ہے،اوّل تو پرنسبت ضعیف ہے۔دوسرے ان حضرات ہے بھی ثبوت جواز کے لئے تو ی روایات موجود ہیں اور بیجھی ممکن ہے کہ پہلے وہ خیال ہواور پھراس ہے رجوع کرلیا ہو وینڈنغالی اعم المجمیس ہے ا، م ما یک کی طرف بھی ا نکار منسوب ہوا الیکن ملامہ محدث ابن عبدا سر مالکیؓ نے فرماً یا ۔ مجھے معلوم نہیں کہ فقہائے سنف میں سے سی نے بھی مسم خفین کا انکار کیا ہو، البتذامام ما یک کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے گران ہے بھی جو بھی روایات ہیں دہ ثبوت کی صراحت کرتی ہیں۔ آ پہتِ ما مکدہ اور حکم وضوء! یہاں ایک اہم وضاحت اس امر کی ضروری ہے کہ آبہتِ ما مُدہ میں جو وضو کا حکم وتفصیل مذکور ہے، آیا وضو ک فرضیت ای نے شروع ہوئی ہے یا اس ہے پہلے بھی تھی، چونکہ اکثر کتب منداولہ میں وضوکا اثبات ای آیت ہے کیا گیا ہے،اس نے یہ حقیقت او جا گرندر ہی کہ وضو کا حکم نمی ز کے ساتھ ہی ہے شروع سے موجو دتھ ،اور یہاں سورہ یا ئدہ میں جو مدنی آخری سورتوں میں ہے ہے ، وضو کا تھکم تعلیم وضو کے لئے نہیں بلکھمنی طور ہے ہوا ہے ،صاحب روح المعانی نے لکھا۔ بیاشکاں ند ہو کہ آ یہ بیا اک میں یا وَل وهونے کے تم میں کچھابیوم کی شکل ہے،حال نکدایہ اہم فرض کو (عسل وجد کی طرح) کھول کر بتوانا من سب تھ ( کہ بحث واحتی کی تنجائش ہی نہ ہوتی ) اور کلام اہی میں ابہام کی صورت ہونہ یوں بھی مستجد ہے، وجہ رہ ہے کہ وضو کی اصل فرضیت سالہ سال پہلے ابتداءِ بحثت کے وقت ہی ہو چکی تھی ،اورای وقت حضرت جبرئیل عبیہالسلام نے حضور مدیہالسلام کووضو کا طریقہ بھی تعلیم کردیا تھ ،ایک صورت میں سارے مخاطبین یفیت وضو کو سبے سے جانتے تھے،اوران کی اس سے وا تفیت ومعرفت آیت ما ندہ مذکورہ سے استنباط پرموتوف ندھی، ندبیہ آیت تعلیم وضوے لئے اتری ہے، جکہاس کی غرض وضووننسل کا بدل تیم کو ہتلا یا ہے اور حکم تیم ہے تیل وضو کا ذکر بطور تمبید ہواہے، جس میں زیادہ وضاحت و بیان ک ضرورت نبیں ہوا کرتی ،لہٰذاا س قتم کا ابہام کسی طرح محل اشکار واعتر اضنہیں ہے(روح المعانی ۵٫۷٪) صاحب تفسیر مظہری نے نکھا۔ وضواس آیت مائدہ کے قبل ہی ہے فرض تھا،جیسا کہا، م بخاریؒ کی روایت قصّہ کم شدگ ہار حضرت مہ نئے ہے معلوم ہوتا ہے جواس آیت کے شان نزول میں وارد ہوئی ہے،علامہ محدث ابن عبدا مبر نے فرمایا کہ سارے اہل مغازی جانتے ہیں کہ حضور علیدالسلام نے بھی کوئی فرض نمی زیغیر وضو کے بیس پڑھی ،اوروضو کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ ہی ہو چک تھی اور باوجو دسابق تع ال کے بیت وضو مذکورؤ ، کدہ کے نزول کی تحکمت ہے کہ اس کا فرض ہونا وہی متبوکا جز وہمی بن ج ئے ، میں کہتا ہوں کہ بیتیم کے لئے تمبید

کے سورۂ مائندہ مدنی زندگی کی تخری سورٹول بٹل سے ہے کیونکہ اس کے بعد صورۂ توباوراس کے بعد سورۂ نفر انزی ہے، گویا قرآن بجید کی ۱۱ اسورٹول بٹل سے مائدہ کانمبر (۱۱۲) توبدکا (۱۱۳) اورنفر کا (۱۱۲۷) ہے، تغییر روح المعانی ہے 1 بٹل ہے کہ سورۂ کا ندہ کا نزول حضورا کر میجائے پر سنز حجت الوداع میں مکہ معظمہ اور مدینہ طبیبہ کے در میان ہوا ہے، آپ اس دفت اپنی ڈنٹنی پرسوار تھے جس کا ایک بازودتی الٰہی کے بوجھ کی دجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور آپ اس سے پنچ اُنز گئے تھے۔ سالے معارف اسٹن اسے ۱/۱۳

کے طور برائزی ہے ۔ واللہ تعالی اعلم! (تغییر مظہری میاس)

صافظ ابن کیٹر نے لکھا ۔ ابن جریٹے نے کہا۔ ایک جماعت کی دائے ہے کہ یہ آیت حق تعالیٰ کی طرف ہے اس امر کا اعلان ہے کہ وضوکی فرضیت صرف نماز ادا کرنے کے واسطے ہے، دوسرے اعمال کے سے نہیں ، کیونکہ نبی اکر میں ہے ہے جا سے جہلے جا لتے حدث میں تمام اعمال ہے رہ اسلے ہے کہ واسلے ہے، دوسرے اعمال کے سے نہیں ، کیونکہ نبی الرسی پیٹا ب کے بعد نہ ہم ہے کلام کرتے تھے، نہ ہم آپ سے ، اور اس وقت آپ ہمارے سازم کا بھی جوالے نہیں دیتے تھے، یہ ان تک کر خصت کی یہ آیت نازل ہوئی ''اذا قصصہ السی السطے لوق الآیدہ'' اس کے بعد جب آپ خلا وہ وہ والی ہوتے اور کھانا پیش ہوتا تو صیب عرض کرتے کہ وضوکہ ولی کئیں اکس جا آپ فر ما اسے کہ میں خطور میں انداز کے لئے دیا گیا ہے ، اور کھی فر ماتے کہ میں نماز تو نہیں پڑھوں گا کہ وضوکہ ول انظم ایر ایر کیٹر ایر کیٹر ایر کیٹر ایک کے وقت ہوا کہ وضوفہ والے تھے بھر جب رخصت وخفت آئی تو آپ نے کئی نماز یہ بھی ایک وضوے اوا فر ما تیل کین ہم نماز طعام وسلام وغیرہ کے لئے وضوفہ ماتے تھے بھر جب رخصت وخفت آئی تو آپ نے کئی نماز یہ بھی ایک وضوے اوا فر ما تیل کئی ہم نماز کی نماز یہ بھی ایک وضوے اوا فر ما تیل کین ہم نماز کیا ہم ایک والی میں بھر بھی باقی رہا ہے۔

علامہ محدث و مضرابو بحربن العربی نے محصا میرے زدیک ما کدہ والی آیت وضوج سیل تیم کا بھی ذکر ہے حضرت عائش کے قصہ یں اثری ہے ، اور وضو پر پہلے ہی ہے وہی غیر مملو کے تحت عمل درآ مدکیا گی ، البندااس کا ذکر وہی ممل کردیا گیا اور اوسے کمل کردیا گیا اور اوسے کہ اور اس کے بعد سورہ نساء یس و لاحنب الاعلاب وی سبیل حتی تعد سلوا کے بعد وان کی نقت مرضی الایہ ہے آخر تک ان ( نواقش ) کا پھراعا دہ کیا ، اور بعید وہی مسائل پھر سے مردیان کے گئے ، اور اس کی نظیر قرآن مجید میں دوسری جگہ نہیں ہے ، اور اس امرکی دیل کہ حضرت عائش کی مراد آیت و میری جو رہے کہ مارے مدنی میں بیا ہی ایک اندا قدمت مالی الصلو نہ ہمرادئیندے اُٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور بیصورت حضرت عائش تی کے مرادئیندے اُٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور بیصورت حضرت عائش تی کے قصہ میں پیش آئی ہے ۔ وامد تعالی اعم ! ( تفسیرا حکام القرآن کے اور ا

علامہ محدث قسطل فی " (شرح بن ری ) اور علامہ محدث زرقانی " (شرح موطا امام ، مک ) نے مواہب لدنے اوراس کی شرح ملی کھا:۔ مروی ہے کہ حضرت جرئیل علیہ اسلام اعلی مکہ میں جہل حراء پر حضور عیہ السلام کے بنے بہتر بن صورت اور اوّل ورجہ کی خوشہو کے ماتھ فلا ہر ہوئے اور کہا ۔ اے جح احق آت پی پر سلام بھیجت ہے اور فرما تا ہے کہ تم جن وانس کی طرف میر ۔ رسول اور ابنا اسب کو کلمہ الله الا الله محمد و صول افله کی طرف بلاؤ ، پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر ، راجس سے پانی برآ مد ہوا ، اور اس کو طرف میر حضور علیہ السلام نماز کے لئے سے وضو کیا ، جس کو حضور علیہ السلام و محصور میں پھر حضرت جرئیل علیہ السلام نماز کے لئے کوڑھیں ، وضو کہا ، جس کو المور ہے کہا کہ ای طرح سے وضو کریں پھر حضرت جرئیل علیہ السلام نماز کے لئے پر وحسوں ، وضو و نماز سکھ کر حضرت جرئیل علیہ السلام آسان کی طرف چڑھ گئے ۔ اور حضور عیہ اسلام اس حال میں وہاں سے لوٹ کہ جس پھر پر وحسوں ، وضو و نماز سکھ کر حضرت فد بجرئیل علیہ السلام عیک یارسول احد بے خطاب کرتا تھا، تب نے گھر پنٹی کر حضرت فد بجرئواں واقعہ کی خبر وی تو ان تو ان کو نماز پڑھا کہ وہ گا ہی جراب نے ان کا ہاتھ پھڑا اور چشمہ پر لیج کروضو کیا اور ان کو بھی اس طرح وضو کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ نے ان کو نماز پڑھا کہ دیون سے بھی بندئیں ہوا کہ خوال میں تو کہ ہو ان اس کے کہ دیا، اس کے بعد آپ نے ان کو بھر عالی تھی پر ندیں ہوا کے خدا کہ دیا ہو است کے کروں تو بیست میں اماد می شرق تا ہے کہ آپ نے دوالیہ تو ان ان ان انہ ا

میں سے سب سے پہلے نماز پڑھی اور میہ بہلی فرض نماز تھی ، کیونکہ دونمازیں صبح وشام کی پہلی امتوں کی طرح ،س امت پر بھی ابتداء بعثت ہے فرض تھیں ، پھر شب معراج میں فرض نماز وں کی تعدادیا نجی ہوئی ہے۔

فتح الباری میں حافظ ابن مجر نے مکھا کہ حضور علیہ السلام اسراء ہے قبل بھی یقینا نماز پڑھ کرتے تھے اورا یہے بی آپ کے سی بہ کرام مجھی پڑھے تھے ، محقق زرقانی " نے لکھ کہ بیر حدیث ابتداء وضو والی متعدد طریقوں سے مروی ہے ، جن کے راویوں میں کلام بھی ہے لیکن ان سب کے جمع ہوئے سے قوت حاصل ہوگئی ہے اور ٹابت ہوا کہ حدیث ندکور کی اصبیت ضرور ہے یہ بھی لکھ کہ حضور علیہ السلام جس کرح جن وانس کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، فرشتوں کی طرف بھی مبعوث تھے ، مجھی ترین قور بھی ہے ، جس کوایک جماعت محققین نے تحتی رکیا ہے ، ان میں بارزی ، ابن جزم ، بھی وغیرہ ہیں ، اور یباں صرف جن وانس کا ذکر اس لئے ہوا کہ ابتدا میں آپ کی بعثت ان دونوں کے سئے بہتھی ، اس کی مزید تفصیل اس کتاب کے بیب الخص تصریح شرح الموا ہے ۔ اس کی مزید تفصیل اس کتاب کے بیب الخص تصریح شرح آگی ۔ (شرح الموا ہے ۱۸۳۳)!

اس موقع پر انبیاء میں السلام پر وحی اتر نے کے اہم ترین اعداد وشار بھی ندکور میں ، جن میں نبی کر بھی نیک پر چوہیں بزار مرتبہ حصرت جبر ئیل علیہ السلام کا وحی لے کراتر نانقل ہوا ہے ،اس کوہم پہیے ذکر کر چکے ہیں۔

حدیثی فاکرہ! وضوی حدیث ندکوری ترکی ایمالی طور پرتر ندی شریف بات النصب بعد الوصوء میں بھی ہے اوراہ مرزندی نے حسبِ عادت افادہ کیا کہ اس باب میں ابوالحکم بن سفیان ،ابن عبرس ،زید بن حارشا در ابوسعید ہے بھی روایات ما تور ہیں۔

زید بن حارث والی روایت کی تخ تج ابن ماجہ باب ماحاء فی المنصب بعد الوضوء (۳۲) میں ہے کہ حضرت جرئیل عدیدالسرم
نے مجھے وضو سکھایا اور نفتح کا تکم دیو، اور بیر حدیث حضرت زید بن حارثہ سے مسند احمد میں اس طرح ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضورا کرم ہوئی کی خدمت میں ابتداء وحی کے وقت آئے اور آپ کو وضو ونماز سکھلائی الخ (انفتح الربانی ۳۵۲) صاحب تحفۃ الاحوذی نے مضورا کرم ہوئی کی خدمت میں ابتداء وحی کے وقت آئے اور آپ کو وضو ونماز سکھلائی الخ (انفتح الربانی ۳۵۲) صاحب تحفۃ الاحوذی نے اپنی شرح ۵۵/امیں اس کوغل نہیں کیا ہے اور مسندا حمد کی طرف اس مدوالی روایت علی حال نکہ بید ونوں احادیث ایک بی جگہ باب النفیج بعد الوضوء میں موجود ہیں۔

حضرت نے مشکلات القرآن میں نزول آیت و کدہ کے تقدم وتاخر دونوں اختال کوموجہ قرار دیا ہے اور بظاہر کی ایک کوتر جے نہیں دی ہے لیکن ۲ سال میں تحریر فرویا کہ باؤل دھونے کا فریف پرنزول آیت واکدہ سے تقریباً ۱۸ سال قبل سے موجود تھا،اس لئے اگر آیت مذورہ لئے معرف کا فریف کا فریف کا درت دیا ہے موجود تھا،اس لئے اگر آیت مذورہ لئے حضرت شرہ معاجب نے جامعہ ڈائیس میں الم میں راتم محروف کے شرکت کی اوراوالی درت کو اللہ بند کیا ہے۔وند الحمدوالم یو ''والف''!

میں مختلف ومتعدد صورتوں کی طرف اشارہ ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اشکاں کی صورت جب ہی تھی کہ آیت نہ کورہ ہی ہے یہ فریضہ ثابت ہوتا کہ ابہام کی شکل موزوں نہ ہوتی ، بیروہی بات ہے کہ جس کی طرف دوسرے حضرات نے بھی توجہ کی ہے اور ہم ان کے اقوال نقل کر بچے ہیں۔ یہاں بی عرض کرنا ہے کہ بظاہر حضرت نے اس مقام پر نقذم نزول آیت و ندہ کور جے دیدی ہے بظاہر اس لئے کہ ممکن ہے احتیاط ایس فرمایا ہو، کیونکہ تا خرکی صورت میں جبکہ تقریباً مارے میں نزول سورت ما ندہ ہوا ہوتا ہو تو یہ آیت مذکورہ بھی اول بعثت ہے ۲۲ سال بعدار کی ہوا مراسال کے لحاظ سے میں اس آیت کا نزول ہوا ہوگا۔

اس میں شرکت تھے مقصود ہوتی ہے اوراس ہے ۱۸ سال قبل فراغت ہوچک ہے اور برابر ۱۸ سال تک اس کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا ہے، اب
اس میں شرکت تھے مقصود ہوتی ہے اوراس ہے ۱۸ سال قبل فراغت ہوچک ہے اور برابر ۱۸ سال تک اس کے مطابق عمل بھی ہوتا رہا ہے، اب
اس کا اعادہ لبطور تا نمید تھے سابق ہوا ہے۔ اوراس صورت میں اگر متعدو صورتوں کی طرف بھی اشرہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے، چنا نچہ واو معیت
اور صفعول محمد کی سب صورتیں ایس بی ہوتی ہیں کہ کس ایک امر میں بھی اگر دو چیز وں کی صرف معیت یا مصاحب ہوتی ہوتی ہوتو واؤ کے ذریعہ
دوٹوں کوایک جگد ذکر کر دیا جا تا ہے، ابندا آ بہت وضو میں بھی واؤ صرف مصاحب کے لئے ہے، شرکت تھے میں نرکر نے کے لئے نہیں ہے، اس
توجیہ میں خوبی میہ وی گئی کہ گویا آ بیت میں وجہ ویدین کوتو ایک خانہ میں رکھ گیا اور داس ورجلین کو دوسر ہے خونہ میں ، اوراشارہ کیا کہ ان دوٹوں کی
گیا۔ جس کی طرف حضرت ابن عب س نے بھی اش رہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے بھی مراو ہے کہ وجہ ویدین دوٹوں
گیا۔ جس کی طرف حضرت ابن عب س نے بھی اش رہ کیا ہے اور شاید الفوز الکبیر میں بھی اس عبارت سے بھی مراو ہے کہ وجہ ویدین دوٹوں
مفعول ہوتے ہیں اور تیم میں بھی ان دوٹوں کوا تیت میں ایک جگہ جس کر دیا گیا ہے میں موجہ ویدین ان دوٹوں کوا تیت میں ایک جگہ جس کر دیا گیا ہے۔ بھی خسل کا تھم ساقط ہوج تا ہے، ابندا ان دوٹوں کوآ بت میں ایک جگہ جس کر دیا گیا ہو سات کیا گئی ان دوٹوں کوا تیت میں اور تیل کی جگہ حس کر دیا گئی ہے۔

حضرت نے بیجی فرمایا کہ ہاتھ اور چبرے کے دھونے کا تھم تو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، کین سراور پاؤں کے لئے تھم صرف شریعت محمد بیمیں ہواہے، اور سرکے سے کی صورت غسلی رجلین کے ساتھ ابتدائے نبوت ہی ہے چی آ رہی ہے جو تمام مخاطبین کے لئے معلوم ومتعین تھی، پھر قرآن مجید کی ایک آیت میں غسل کا بدر تیم کو بتلانا تھا اور دوسری میں وضو کا بدل تیم کو اس کے ضمن میں دوسرے اش رات معیت ومصاحبت کے بھی آ گئے ہیں۔

وضوطی الوضوء کی صورت میں یاؤں پر بھی سنج درست ہے ای طرح نظین پر بھی سنج درست ہے، نرض کیت میں معیت کی طرف اشارہ کیا عمی ، والقد تا لی اطم معنرت شاہ صاحب فرماتے سنے کہ اگر سنج خف کو آئے ہے تحت نہ لہ کیں تو قرآن مجیدے اس کا ثبوت ای نتم ہوجا بڑا لبندا سنج کے تئم کا جنس ارجل کے بینے باتی رہا قرامت جرکا مفادے۔

# بَابُ إِذَا لَمُ يُبِتِمَّ السُّجُودَ (جبكولَ فَحْص بجده يوراندكر \_ )

بَابُ يُبُدِى ضَبُعَيْهِ وُيُجَا فِي جَنبيهِ في السّجودِ! ( تجده مِن اسِين ثنانوں كوكھول دَے. اورائي دونوں پہلومكي در كے)

( ۳۸۰) حدثنا يحيى بن بكيرقال حدثني بكر س مضرعن جعفر عن ابي هرمز عن عبدالله بن مالك بن بجينة ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياص ابطيه

کے واضح ہوکہ امام بخاریؒ ہے اگر چیسے بخاری شریف کونؤے ہزارعلاء نے سُنا ہے، مُرْسَحۃ بخاری مرتب وروایت کرنے والے اکابر بل علم چار تھے، اِحاط حدیث علامہ شیخ ابراہیم بن معقل النسفی (حنفی) (م ۱۹۳سے ) یا شیخ حماد بن شاکر (حنفی) (مسر اِلسیسے ) سیشنخ فربری

(مروسور) مین شخ ابوطلی منصور بن محر بزدوی (مروسور) ان میں سے اگر چہ ادر سرمنے فربری وار سخہ ہے ورائی کا روائی رہ ہے بیکن ان سب ب زیادہ مرتبہ شخ ابراہیم سنی حنفی کا ہے کیونکہ وہ صافظ حدیث وفقیہ ومفسر بھی تھے اور خشاف ندا ہب پر بڑی بصیرت رکھتے تھے، آپ کی تصانیف میں المسد الله اور النفسیر کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔

حافظ ذہبی نے تذکرہ اکفاظ میں ان کوالجافظ العلامۃ ابوہ بحق النسلی قاضی نصف وعالم با ومصنف المسند الكبير والنفير وغير ذلك، حافظ ابن حجر، حافظ مستغفری وحافظ علی نے بھی حافظ تقدہ تصید وصاحب تصانیف وغیر ولکھا۔

علام قریق نے الجوابر المضید فی طبق ت الحفید بین ان کا تذکرہ کھے ہا ملہ کوڑئ نے شروط ادائم للحازی کے حاشیہ بین کھی ۔ اگر ابرا ہیم بن معقل نفی اور مہدین شرورون خفی نہ ہوتے ہو فریری پوری سیح بخاری کے ہاع من ابنی ری بین منز درہ جاتے ، جس طرح ابرا ہیم بن محد بن مفیان خفی مسلم ہے ہاع میں منفر دہوج ہے۔ شاکر یہ دونوں خفی نہ ہوتی ہو جاتے میں منفر دہوج ہے ، جس طرح ابرا ہیم بن محقل کا تذکرہ مقدمہ انوار امہاری ہی ہوچک ہوچک ہو اور مہد بن منافر ہوتے ہوں کہ اسلام اللہ ہی ہوچکا ہے اور مہد بن منافر کا تذکرہ مقدمہ انوار امہاری ہی ہوچک ہوچک ہو جاتے کہ ان سے بلاو سطر دوایت کرنے والے سیمنی و کشم ہوئے ہیں ، اور ہا واسطر دوایت کرنے والے اسلی وست تفری وغیرہ ہیں ، اور ہا واسطر دوایت کرنے والے اسلی وست تفری وغیرہ ہیں ، اور ہا واسطر دوایت کرنے والے اسلی وست تفری وغیرہ ہیں ، جن میں ہے سیمنی کے نیز کوان کے احفظ ہونے کے سب سے ترج جے ہے۔ والتداعم ا''مولف''ا

تر جمہ! حضرت عبدالقد بن ، لک بن بحینہ اُروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم بیٹی جب نمی زیز ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اتنی کشادگی رکھتے کہ "پ کی بغلول کی سیبیدی طاہر ہوتی تھی۔

تشرت المحقق عینی نے لکھا کہ اس حدیث ہے مرز دوں کے لئے سجدہ کی حالت میں ہاتھوں کو پہلو ہے ایگ رکھنے کی سنید معلوم ہوئی الیکن عورتوں کے لئے پہلو ہے مل کر سجدہ کرنے کا تھم ہے کیونکہ ان کے حق میں سنز مطلوب ہے امامٹ افعی نے بھی اپنی کتاب الدم میں لکھا کہ مردول کے واسطے کہنیوں کا پہلو ہے دور رکھنا اور پہیٹ کورانوں ہے ایگ رکھنا مسنون ہے لیکن عورت سمٹ کراورا عضاء جسم کو باہم ملاکر نم زیز ھے گی ،علامہ قرطبی نے کہا کہ اس بارے میں فرائض ونوافل برابر ہیں۔ (عمدہ ۲/۲۹۴)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔امام بنی رکؒ نے نماز کے لئے سترعورت کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ،تجدہ کی ندکورہ مسنون کیفیت یہال ذکر کرکے متنبہ کیا کہ اس سے تستر کے خلاف صورت نہیں بنتی ،اور یہاں ان کا مقسود کیفیت مجدہ کا بیان نہیں ہے جس کا شارصفات صلوٰۃ میں ہے۔

قول فوج بین بدید پرفر ، یا ۔ کہنیوں کو پہلو ہے الگ رکھ کر تجدہ کرنے کا تھم اس لئے ہوا تا کہ برعضوکا حظ وشرف منتقل طور ہے حاصل کر سکے کہ مدیث بی میں تی ہے کہ تجدہ میں تم م اعضا سجدہ کرتے ہیں ، گرجم کو ہمیٹ کر اور اعضاء جسم کو بہ ہم مدا کر سجدہ کیا جائے گا توسب اعضا سمٹ کر بمز لدعضووا صد ہوجا کیں گے ، اور ہر ہرعضوکو مستقل طور ہے تجدہ کا حضہ زمل سکے گا ، جومصو سلی شرع ہے۔

عورتوں کے الگ احکام

سک میں جو کچرمسجد وغیرمسجد کا فرق اورمرد وعورت کے لئے لگ احکام کی بات ہے اس کا تعلق صرف فر نفل ہے ہے، باتی سنن ونو افل کی اور ٹینگی وہ سب کے لئے گھروں میں ہی افضل ہے، حضور عبیدالسلام نے ارشاد فر ہایا ۔گھروں کے اندر نماز پڑھنے کولازم کیڑو، کیونکدسو نے فرض نمی ریسا ادر سب نمازیں گھر کے اندر ہی زیاد ہ بہتر میں ،اور قرمایا یہ نمازوں کی ادائیکی گھروں میں بھی کرواوران کوقبریں نہ بنادو (ابوداؤر ۱۳ ج)

انواردمباري ٨٣٠ من باب تيام رمضان كي تحت كافي وض حت بهو يكل جاورو بال مصنف اتن بي شيبه يوارد سي ياجي مزر چكاسه (بقيدها شيدا مخلص فحدير)

او پر کا فرق واختلاف تو نماز ادا کرنے کی جگہ کے بارے میں تھاس کے بعد خود نماز کے ارکان کی ادائیگی میں بھی فرق ملاحظہ ہوکہ تقریباً بندرہ سولہ چیزوں میں دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہیں مثلاً:۔

(۱) تکبیرتح بیمہ کے وقت مرد کا نوں تک ہاتھ اٹھا ئیں ، عورتیں صرف شانوں تک۔

<sup>(</sup>بقیدہ شیر صفحہ گذشتہ) کہ نوافل وسنن کو گھروں ہیں، دکرنے کا ثواب بہ نسبت مجدے 10 گنا زیادہ ہا ورفرض کا ثوب اس کے برنکس معبول میں زیادہ والی سنے خود حضور اکرم علی کے گئی گا دیا ہے۔ بہی معمول میں بدرخی التدعیم کا بھی حضور اکرم علی کے عادت مبارکہ بہی تھی کہ حجرہ مبارکہ ہیں شنن ونوافل ادافر ہاتے تھے اور مجد نبوی ہیں صرف فرض پڑھتے تھے، بہی معمول میں بدرخی التدعیم کا بھی رہا۔ گھرول سے ہی وضواور سنن ہے ہوکر صرف فرض نماز کے لئے مسجدول کوج نے تھے، اب بیسنت تقریباً متروک ہور ہی ہے، جس طرح حضور اکرم علی ہے کہ سنت فرض نمرزوں ہیں پوری سورت پڑھے کی گئی کہ آپ نے بہی اور کے موری سوری سے بھی اس کی رہ بہت ہے ہوگر کی رہ بہت ہے ہوگر کے اور میں پوری سورت پڑھے کہ کہ بہت سے میں میں ہی اس کی رہ بہت ہے اور میں غیرافضل اورغیر مسنون طریقہ پرادا ہورہی ہیں۔ السہم احمالہ من مقدمی السدنیة السدیدة ۔ آئین ' مؤلف''

کے فقہانے لکھاہے کہ تماز میں عورت کو چہرہ ، دونوں ہتھیدیاں اور دونوں بیروں کے سواس سے پاؤں تک سرابدن خوب ڈھا تک بینا فرض ہے ، کی سے باریک دو پیٹہ اوڑھ کربھی نمی ز جائز نہیں ، جس میں سے بدن وکھائی و ہے ،خواہ س جگہ کوئی نامحرم موجود نہو یا صرف شو برموجود ہو یا کوئی بھی و ہاں موجود نہ ہو، ہرصالت میں س رہے بدن کا ڈھکنا فرض ہے۔

یم حکم نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں نامحرم مرد دل کے ہارے میں بھی ہے کہ فدکورہ تینول عصاءِ بدن کے عداوہ کسی حصہ جسم کا ان کے سامنے کھلنا درست نہیں ہے، نہ ہاریک کپڑول میں ان کے سامنے آنا جائز ہے، جس سے بدن اورسرکے ہال دکھائی دیں ،اورخوف فتند کے دفت چبرہ اور ہاتھوں ،ور پاؤں کا کھون بھی درست نہیں ہے۔ والثدتع کی اعلم!''مؤیف''

(۲) مردناف کے نیچے ہاتھ کی وائیں ہتھیلی بائیں ہتھ کی ہشت پر رکھ کر انگو تھے وجیموٹی انگل سے بائیں کلائی کا صفہ کریں گے عورتیں سینہ پر بغیر صلقہ کے وائیس ہتھیلی کو ہائیس پر رکھیں گی۔

") تنہا نماز پڑھنے والے مرو کو کجر ،مغرب وعثاء کی اوا یا قضا نمازوں میں قراءت بلند آواز ہے کرنے کا اختیار ہے کیکن عورتوں کو کسی وقت بھی ہلندآ واز ہے قراءت کرنے کا اختیار نہیں ،ان کو ہروقت آہتہ آواز ہے قراءت کرنی جا ہے۔

( س ) مردول کورکوع میں اچھی طرح جھکن چا ہیے کہ سراور سرین و پشت برابر ہو جا کیں اور بینڈ ہیاں سیدھی ہوں ،عورتوں کوصرف اتن جھکنا کافی ہے کہان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا کیں۔

(۵) رکوع میں مرد ہاتھ کی اٹھیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھیں گے بحورتیں ملا کر رکھیں گے۔

(۲) مردرکوع کی حالت میں اپنی کہنیاں پہلو ہے الگ رکھیں گے،عورتیں ہی ہوئی۔

(2) سجدہ کی حالت میں مرد پہیٹ کورانوں ہے، ہاز و کو بغل ہے اور کہنیوں کو پہلو سے جدا رکھیں گے اور ہانہوں کوز مین سے اٹھ ہوا رکھیں گے، ہرخلاف اس کے عورتیں پیٹ کورانوں ہے، کہنیوں کو پہلو ہے ملا کر اور بانہوں کوز مین پر بچھا کرسجدہ کریں گی۔

(۸) مرد سجدہ میں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کرانگلیوں کوقبد ڑخ کریں گے ،عورتوں کواس کی ضرورت نہیں ،وہ پاؤں کو کھڑا نہ کریں گ بلکہ دا ہنی طرف کو نکال دیں گی ،اورخوب دب کراورسمٹ کرسجدہ کریں گی۔

(۹) سجدہ سے سراٹھا کرمردا پنا ہیر کھڑ اکر کے اس کی انگلیاں قبد ڈخ کرے گا ،اور بایاں ہیر بچھا کراسی پر بیٹھے گا ،دونوں ہاتھ ذانو وَل پر گھٹنوں کے قریب رکھے گا بھورتیں اپنے دونوں یا وَل دائی طرف کو نکال کر ہا کمیں سرین پر بیٹھیں گی ، دونوں ہاتھ کی انگلیاں خوب ماکر دانوں پر رکھیں گی ۔

#### محدث كبيرليث بن سعد كاذكر

یہاں حدیث الباب کے تحت اوم بخاریؓ نے لیٹ بن سعدؓ کی متابعت بھی ذکر کی ہے، اس مناسبت ہے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام شافعیؓ سےان کی بڑی تعریف منقول ہے،ان کوامام ما لک ہے زیادہ افقہ فرمایا کرتے تھے،اور جب تک مصرر ہےان کی قبر پر برابر حاضر ہوا کرتے تھے،سب ہے زیادہ ان کی ملاقات میسرنہ ہونے کا قلق دافسوں فلا ہر کیا کرتے تھے۔

ابن خلکان نے ان کونفی بتلایا ہے ، محض تحصیل علم کے لئے مصرے مکہ معظمہ، وہاں ہے مدینہ طیبہ، اور پھرعراق گئے اہم حی وی نے ان کی ایک صدیث من کسان لمه اسلم فقراء ہ الا مام له فراء ہ ''اہم ابو یوسف ہے روایت کی ہے جو صرف اہل کوفد کے پاس تھی مکہ معظمہ مدینہ منورہ وغیرہ میں کہیں نہ تھی ،لیٹ اس کوعراق ہے لے گئے اور مصر میں اس کومشہور کی ،اور مصر والوں نے اس کی تلقی بالقبول کی ،میرے نزدیک میں صدیث تھی اس طرح ہے، حافظ ابن حجر نے ان کے مناقب میں مستقل رسالہ 'الد حدمة المفیشیة فی الد حدم اللیشیة "کا کھا ہے ، جس طرح حافظ ذہبی نے امام اعظم اور صدین کے مناقب میں رسالہ کھی ہے۔

حضرت شاُہ صاحبؓ نے درس بنیاری شریف بیش یہی الفاظ ارش وفر مائے تھے، جوہم نے اُس وقت نوٹ کئے تھے اور یہا نقل کئے ہیں فیض الباری ۲/۲۸ میں دومٹری طرح ہے۔

کے تذکرہ امالی حضرت شاہ صاحب البین امباری اور نو، رالباری کے بیان وضمون میں بہت کی جُدفر آ ظرآئے گا، ورکمئن ہے ہمارے اپنے قہم وضیط ہے پیدا شدہ بہت می غلطیاں حضرت کی طرف منسوب ہوجا میں اس لئے یہ چند سطریں کھی جاری ہیں اس وقت حضرت کے امال ورس حدیث میں ہے اسمرف الشذی الوارالمحمود معارف اسفن اورا نوارالباری سامنے ہیں جن میں ہے صرف العرف الشذی آپ کی حیات میں شایع ہوئی تھی اپنہ اندصدارت تدریس وارالعلوم کی یادگارہ جب آپ ترفذی و بخاری دونوں کا درس دیا کرتے تھے۔ اور حدیثی ابحاث و تحقیقات کو دونوں کے درس پر تھیم فرمایا کرتے تھے، ای زماند کے درس میں ایک بار حضرت تھی نوی قدس سرو نے بھی شرکت فرمائی میں اور فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب ہے درس کی شان بہت تجیب ہے، اور آپ کے صرف ایک ایک جمد کی شرک تھی ہوتا تھا، قاری بھی اسکتا ہے اور حقیقت بھی ہیں۔ کہ حضرت کے درس کا ایک ایک نفظ نہ بیت قیمی ہوتا تھا، قاری بھی (بقیدہ شیدا گلے صفر پر )

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اہم بخاری کے رواۃ میں ہے جیل انقدراہ م حدیث وجمہد ہونے کے ہاوجوداہ م بخاری نے ان ہے فضل وکمال پرکوئی روشن نہیں ڈالی ،اورا بنی تاریخ کبیر ممبی میں صرف ان کے من ولا دت وفات اور عمر بڑنے پراکتف کیا ہے ، یہ بھی نہیں بڑیا

(بقیرہ شیر صفح گذشته) طور ہے قر ءت کرتا کہ ایک حرف و عراب کی منطی بھی حضرت کو برداشت ندنھی ،حضرت پوری قوجہ سے نینجے اور جہاں وستے ،اوراس وت ما کا حق ادا فرما دیتے تھے،ایہ بھی ہوتا تھ کہ ایک سال کسی بحث کو مخضر بیان کرتے اور دوسرے سال سط وتفصیل ہے اس سنے اگر تن میں ول کے اول ایک جَد بنٹر رہے کہ میں میں میں ہے۔ کہ کہم میں سے میں ہے۔

کوئی مجموعه مرتب کی جاسکتا تو وه سب سے بہتر ہوتا۔

کہ کن بڑے بڑے اکابر ہے علم حاصل کیا،اور کتنے بڑے بڑے حضرات ان کے قمیدُ حدیث ہوے میں،حا مانکہ خود اپنی اس تاریخ کمیر میں بھی دوسروں کے تذکرہ میں ان کے قول کو بطور سند پیش کرتے ہیں ،جس ہے معلوم ہو کہ رجاں اتاریخ کے علم میں بھی ان کی عظمت وسیادت کے قائل ہیں۔

حافظ این جُرْنے ان کے اکا پرشیوٹ کے نام سوس ذکر کئے، پھر ایک جماعت اقر ان واص غرکا حوالہ بھی دیا، اور ۱۸ ان کے تھا ندہ محدیث ذکر کئے، جن بھر مشہور حافظ حدیث عبداللہ بن مہارک بھی بیں، جن کیلئے اوم بن رئی نے تاریخ کید ملائے بیل سلام بن فی مطبع کا قول مصلاء کے مساحلف ہالمو و مثله "نقل کیا ہے اور اپنے رسالہ جزء وفع الیدین میں ان واسلم اہل زونہ بھی فرویا ور پھ طفز کو کہ بناور کے سئے بہتر تھ کہ وہ ابن مبارک بی کا اجباع کر بیعے بی ہے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بعم ہو گوں کا ابنائ کیا۔ ندازہ کے کہ بقول مام بن رئی کہ اجبال کے کہ انہوں نے دوسرے بعم ہو گوں کا ابنائ کیا۔ ندازہ کے کہ بقول مام بن رئی کہ اجبال کے کہ انہوں نے دوسرے بعم ہو گوں کا ابنائ کیا۔ ندازہ کے کہ بقول مام بن رئی کے مقرت لید بن سعد کی بھی شاگر دی کی ہے، جوامام اعظم وادم ابو ہوسف کے ٹھیذ حدیث تھے، اور استے بڑے پوید کو فقہ وہ ہو ہوں کا میں مکٹ ہے نایادہ افتہ آرادی۔ کی فقہ وہ جہتد وہ مرانہ کو فقہ نے اور اسٹم احدیث کا میں میں کہ میں ہو کہ اور انہ ہم اس کو نہیں جائے کہ اس کو نہیں جائے ہی کہ اس کو نہیں جائے ہی کہ کہ کہ کہ کہ کو قعت نہیں دی گئی۔ کیوں کرنے والے بھی ہرز مانہ جس میں دے جی گران کی رائے کو قعت نہیں دی گئی۔ کرنے والے بھی ہرز مانہ جس رہے جی گران کی رائے کو قعت نہیں دی گئی۔ کی میں میں کرنے والے بھی ہرز مانہ جس رہ کرنے والے بھی ہرز مانہ جس رہے ہی گران کی رائے کو قعت نہیں دی گئی۔

عافظ نے امام شافعی کا بیقی کی گئی کے ' لیٹ امام ما یک ہے زیادہ انٹر کا انٹانگ کرتے تھے' بیا یک نفی المسلک فقیہ محدث کے لئے بہت بڑا کر بیڑے ہے ، عبداللہ بن صالح نے کہا کہ بیس مبال بیٹ کے ساتھ رہا ، وہ اس بوری مدت میں مام لوگوں کے ساتھ ہی میں اش مرکا وشرم کا کھا نا کھاتے رہے ، ایمن مہان نے کہا کہ رہنے فقہ ، ورع ، کلم وضل اور سخاوت کے داظ ہے اپنے زمانہ ہے سادت میں سے تھے جمہلی نے کہا کہا ہے وقت کے امام بلامقا بلہ تھے۔ النے (تہذیب ۵ مراح)

تذکرہ الحق ظامی ایس بھی آپ کے من قب وفضائل ذکر ہیں ، صافظ کا ندورہ ہا۔ رہی ۔ نظر تنہیں کر رہ ہے کا تذکرہ مقدما نوار الباری ۱۲۲۹ اور ہے ایس بھی ہوا ہے ، اس بیل ذکر کر چکے ہیں کہ جب بھی امام صاحب کی خبر نئے نئے تھے قو مصر ہے ضرور مَدمعظمہ صاخب ہوتے ، اور امام صاحب مصاحب ہوتے ، اور امام صاحب ہوتے ، اور امام صاحب بھی امام صاحب بھی استفادہ کی ندرہ کون انگا سکت ہے یونکہ اس صاحب بھی امام صاحب بھی استفادہ کی نواز میں ہے کہ واقعات افسوس ہے کہ ووسرول نے ذکر کرنے کا حوصد نہیں ہیں۔ در حملة اللّه در حملة و اسعة امام بخاری کے وہ نہ صرف اسا تذہ ہیں ہے ہیں ، بھی ان تا اور ان ہیں ہوے ہیں ، تن اگر ایت جیس القدر امام بخاری کے وہ نہ صرف اسا تذہ ہیں سے ہیں ، بھی ان تا آوال تاریخ بخاری ہیں ہو صاحب ہیں ، تن اگر ایت جیس القدر

رہتے ہو شیس منے گذشتہ ) تب بھی معت ہو ہاتی ، معزت شاہ صاحب ورت کے وقت برجستہ ور بہت تیز ویت سے ، اور خوب والوں میں مرم ، اس منطق سے ، اس سے اگر ایس کوئی غلطی کی تابیف میں تابیف میں ان کی طرف سے منسوب ہوئی ہے تواس سے بڑی تکیف ہوتی ہے ، پنی یا واشتوں پر بھی کا تاب ہو وسٹیمی ، نصوص اپنی کم ملمی و بیادید میں ہوئی ہے ، باعث ، گراس کی توثیل کے لئے کافی ، قت تو اول اور کسیس شروت میں مراجعت ، معابد میں سرف رہ بول ، تب ہوئی ہوت ہوں ۔ انظر میں انوادا باری کے پیشر مخطوط قاضوں کے آتے ہیں ، اور بعض احب نہ راض بھی ہوت ہیں ۔ اس طرح ہوگی ہوں ، جو کہ ہوں ، چوکہ ہوت ہیں ۔ اس طرح ہوگی ہوت کی دور ہیں کہ بوت ہوگی تیں اس میں ہوگی ہوں ، چوکہ ہوت کا م ہواو گلفسین کی وہ دی کی دور ہیں ۔ ان سے کوئی مدومی کو ہوگی ہیں اس سے باظر میں سے صرف دعاؤں کی دور ہیں ۔ ب تک بھی ہوت کا م ہواو گلفسین کی وہ دی کہ وہ کا سہ اور اس سے بھی بر تھا۔ واللہ موثی و معیل انظر میں سے صرف دعاؤں کی دور اس سے بھی بر تھا۔ واللہ موثی و معیل اور ایام میں جو تھی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کے ہو کہ جو کہ جس میں دور کی ہوت کی ہوت کی ہوت کے ہو کہ ہی میں دور کہ میں سے دی تھا مدان کی فقد و حدیث کی تر بست میں ہوت کی ہوت کے ہو اس مقام میں اس موشی کے ہوت کی مدوس نے کہ اور کی ہوت کی مدوس نے کا اس مقام میں ہوت کی ہوت کی مدوس نے کو اس موشی کی مدوس کی کو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ میں سے دیگئی تو اور این خلکان وغیرہ نے کہ کا فیوں و طال دیا۔

محدث، نقیہ وامام رجال کی کوئی مدون کتاب ہمارے پاس ہوتی تو موجودہ حفیت دشمنی میں مزید کی ضرور رونما ہوتی، جس طرح ہمیں امید ہے کہ مصنف ابن ابی شیب کی طباعت اور مظرِ عام پرآجانے سے بداندیشوں کی بہت می پھیلائی ہوئی غلط نہیاں ختم ہوجا کیں گی۔ان شاءاللہ تعالی

یماں بیر چیز بھی نمایاں کرنی ہے کہ امام لیٹ بن سعدا پنے زمانہ کے استے بڑے جلیل القدر محدث تھے کہ بقول حضرت شاہ صاحب وہ ایک الی حدیث کو جواس وقت بجز عراق کے دوسری جگہ معلوم ومشہور نہ ہو کی تھی عراق کے اندر خیر ہم سے اخذ کر کے مصر لے گئے ،اور وہاں کے علاء محدثین وفقہا میں اس کی تلقی بالقبول بھی کرادی ، یہ معمولی بات نہتی خصوصاً ایسے وقت میں کہ مجھ فقہاء و محدیثین امام کے بیچھے جہری نمازوں میں جو بھر قرارة فاتحہ کے قائل موجود تھے ، جن کوآئندہ دور میں امام بخاری وغیروآ کے بڑھا کراور نمایاں کر کے چیش کرنے کی سمی کی ہے۔

مسائل اختلافید میں'' فاتحہ خلف الامام'' کے مسئلہ کو جواہمیت حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے مسئلہ کونہیں ،ای لئے اکا برمحد ثین نے اس پر پوراز ورصرف کردیا ہے اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی اس کی تحقیق میں کو یا بطور'' حرف آخر'' کلام فرمایا ہے، پھر حضرت کی پوری تحقیق کوجس وضاحت اور دلائل کے ساتھ کھمل کر کے علامہ ہوری نے بیش کردیا ہے وہ ان بی کا عقبہ ہے۔ جزاہم اللہ خیرالجزاء!

صدیہ ہے کہ اس مسئد میں بیان فداہب تک میں بروں بروں سے قلعی ہوگئ ہے، جتی کہ امام ترفدی ہیے۔ مسئنہت بھی تسام علی ہوگئ ہے، جتی کہ امام ترفدی ہیے۔ مسئنہت بھی تسام علی جری سے اور محدث کمیرابو عمرابن عبدالبرنے الاستذکار میں امام لیے بن سعد کا فدہب امام شافعی کے موافق قرار دیاہے، حالا نکہ امام شافعی جری میں امام اعظم، امام مالک، امام احمد، المام احمد، امام احمد، امام

حضرت لید بن سعد کے تذکرہ میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ان کا فرہب مصر میں شائع ہوگیا تھا (معارف السنن ٣/٢١٥) اور جہاں انہوں نے ایام ابو بوسف سے روایت حدیث کی ہے، ایام موصوف نے بھی ان سے اپنی کتاب الخراج میں حدیث روایت کی ہے، اور ان دونوں بی جنتی المسلک ایاموں کا انتج لوا ٹر ہوتا مخالفین حنفیہ تک نے تسلیم کیا ہے۔ رحمهم اللّه تعانیٰ کلهم رحمة و اسعه!

# باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(استقبال قبلد كى فضيلت كابيان، اپنے بيروں كى انگيوں كو بھى قبلد رُنَّ ركھنا چا ہے اس كوا بوتميد نے ني كريم الله الله عن انس ( استقبال قبلد كى فضيلت كابيان، اپنے بيروں كى انگيوں كو بھلامے قال ثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياہ عن انس بن مالك قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلے صلوتنا و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا فلاك المسلم اللى له دُمة الله و ذمة رسول الله فلا تخفرو الله في ذمته

( ٣٨٢) حدثنا نعيم قال نا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال وصلو الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولو الآ اله الا الله فاذا قالواها وصلو اصلوتنا واستقبلوا قبلتنا واكلواذبيحتنا فقد حرمت علينا دمآوهم واموالهم الا بحقها و حسابهم على الله وقال على بن عبدالله حدثنا خالد بن الحارث قال نا حميد قال سال ميمون بن سياة انس بن مالك فقال يآ اباحمزة وما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لآ الله الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهوالمسلم له ماللمسلم وعليه ما على المسلم وقال ابن ابي مريم انا يحيى بن ايوب قال ناانس عن النبي صلى الله عليه وسلم

تر جمہ! حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عظیمی نے نفر مایا کہ جوکوئی ہماری (جیسی) نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہماراذ ہی کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے، جس کے لئے امتداور اللہ کے رسول کا ذریہ ہے، تو تم اللہ کی ذراری ہیں خیات نہ کرو، متر جمہ! حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عظیم نے نے فرمایا جھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے، جب تک وہ لا المالا اللہ نذہ ہدیں، پھر جب وہ یہ کہ دیں اور ہماری (جیسی) نماز پڑھنے لکیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے لگیں اور ہمارا اللہ نہ نہ کہ دیں۔ کہ وہ اللہ اللہ نہ نہ کہ اللہ کے خون اور مال حرام ہو گئے گرفت کی بناو پر (جو اسلام نے ان پر مقرر کر دیا ہے ) باتی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہاور گلی بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حمید طویل نے بین کیا، کہ میمون بن سیاہ نے جو مقرت انس بن مالک سے بوجھو تی کہا کہ جو خفر سے اس بات کی گوائی دے کہ خون اور ہماران ہے جو سے اللہ بن وہ ہم ہو گئے وہ اس کے بور سے اللہ اللہ بی کہ میمون سے اور ہماران ہے کہا کہ جو خفو تی مسلمان سے جو حقوق تی ہوں گئے وہ اس کے بور سے مسلمانوں کے دواس کے دواسلام کے دواس کے دو

تشری ایمحق مینی نے لکھا کہ امام بخاری نے احکام ستر کے سب اقس م ذکر کرنے کے بعد یہاں استقبال قبلہ کا بیان کیا ہے پھراس کے ذیل میں مساجد کے احکام بھی بیان کریں ہے ، اور بھی ترتیب بہتر بھی ہے کونکہ جو شخص نمی زشر وع کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کوستر عورت لازم ہے، پھراستقبالی قبلہ ، اورادائیگی فرض نماز چونکہ مساجد میں مطلوب ہے اس لئے ان کے احکام بھی ساتھ ہی بیان کرنا زیادہ موزوں ہوا پھرامام بخاری نے فرضیت استقبال قبلہ وفضیلت کے ذیل میں اس امر کی بھی فضیلت بترا دی کہ استقبال کی طور ہے، یعنی جمیع اعضاء جسم سے اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہوسکے اس کو حاصل کرنا چاہتے تھی کہ حالت سجدہ وشہد میں بھی یاؤں کی الگیوں کو قبلہ کی طرف

متوجہ کرے، اور امام نسائی نے تواس پر ستفل باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلة عدالقعود للنشهد ق تم کیا ہے۔ پھر علامہ بینی نے حافظ ابن مجر کے اس س مح پر بھی تنبیہ کی کہ انہوں نے کہاا ، م بنی رکٹ نے یہ ب تم ماعض ، کے سئ استقب قبد ک مشروعیت بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، علامہ نے فرمایا کہ امام بنی ری نے صرف فضیت کا عنوان ق نم کیا ہے، اور اس کا اردہ کیا ہے، مشروعیت کا میں بڑا فرق ہے۔ (عمدہ ۲/۲۹۵)!

افادة انور! حضرت شاه صاحب نے فرمایا: اگراه م بخاری کی غرض یہاں فرض استقبال کا بیان ہواوردوس اعضاء ہے بھی استقبال کو بعید فغلیت ضمنا بیان کردیا ہے تو یہاں شرا کواصلوٰ ق کے طور پراس کولا نابر کل ہے، ورندزا کدامور کا بیان صفة صلو ق کے تحت زیادہ موزوں ہے پھر فرمایا کہ جیسی کبیر (شرح مدیة المصلی ۲۵۹) بیں وضع قدم ہے توجید اصابع المقدم المی لقبلة مراد بجھ کراس کوفرض قراد وضع دیا ہے اور بغیراس کے نماز کو باطل ٹھیرایا ہے، وہ غمط ہے، یعنی مجدہ کی حالت میں وضع قدم زمین پر ضرور فرض ہے اور وضع قدم ہے مراور وضع وست ہے اصابع قدم بھی ورست ہے (اس لئے اگر ایسا جونہ پہن کرنم زیز ھے، جس میں پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہیں تو نماز ندہوگی ) لیکن وضع اصابع سے مراد توجید اصابع المی القبله سمجھ درست نہیں ، کونکہ توجید کا درجہ صرف سنت و نصیات کا ہوگا ، اور اس کے بغیر نماز مردہ ہوگ ساتھ واضح فرما دیا ہوگا ، مار اللہ کو حضرت نے مزیدا فادہ کے باطل ندہوگی ، غائبا محقق عینی نے بھی مشروعیت و فضیلت کرتی کی طرف اشارہ کر کے اس پر سمبید کی ہوگا ، اور اس کے بغیر نماز مردہ سوگ ساتھ واضح فرما دیا ۔ ویشد درہا ، رحم ہما اللہ رحمتہ واسعتہ !

قوف من صلیے صلات النی ہوئی اللہ میں ہوئی اور ملی ہوئی عدادت ہیں ، جن سے بری آس نی کے ساتھ دین اسلام والے دوسرے اہل نداہب کیا گیا ہے وجہ یہ کہ دیائی اسلام کی بڑی اور ملی ہوئی عدادت ہیں ، جن سے بڑی آس نی کے ساتھ دین اسلام والے دوسرے اہل نداہب سے ممتاز ہوجاتے ہیں ، کونکہ وہ لوگ ہمارے ذبیحہ سے برہیز کرتے ہیں ، ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے ، اوراپئی عبادات ہیں ہمارے قبد کی طرف رُخ بھی نہیں کرتے ، البذا یہ تینوں چڑیں اہل اسلام کے لئے شعار کے درجہ میں ہوگئی ہیں ، لیکن یہ مطلب نہیں کہ جن لوگوں میں یہ تینوں چڑیں پائی جا کمیں ، ان کو ضرور مسممان سمجا اور کہا جائے گا خواہ وہ دین کی چڑوں کا انکار بھی کرویں ، اور خواہ وہ حضور مسیا اسلام کے ارشاوہ بی کے مطابق دین اسلام ہے مقارح بھی ہوجا کیں ، جس طرح تیر کمان سے دور ہوجا تا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص پور سے دین کو مان ہواں کہ کہ کوئی شخص نبوت کا دعوئی کرے یا اس کا تکام نہ مانے ، یا جان ہو جھ کراس کو غلام من مان ہو استعمال کرے ، وین کی تجوفی سورت قرآنی کا انکار بھی کرے یا اس کا تکام نہ مانے ، یا جان ہو جھ کراس کو غلام من مان ہو استعمال کرے ، وین کی تجوفی سورت قرآنی کا انکار بھی کرے ، انہیا علیہ مالسلام کی اہانت کرے ، ان کے خلاف ب مین سے نوت کا دعوئی کرے ، انہیا علیہ مالسلام کی اہانت کرے ، ان کے خلاف شان سے الفاظ استعمال کرے ، وین کی تجوفی کرے ، احد دیث و رسول اکر میں گئے ہوئی تھی وہ استام کی اسلام کر اردیا جو سکر اس کر میں گئار میں کہ کے کہ کوئی تھی سے ، اور اخبر ووا قعت و جھڑا ہے تیہ مالسلام کی اسلام کر اردیا جو سکر این کے حوز استان کے بیا ہو کی کوئی کرے وہ تھرہ تو اس کو کیے داخل اسلام کر اردیا جو سکر اس کر سے بیا ہو کہ کوئی کوئی کرے وہ تو اس کوئی کرے وہ تھرہ تو اس کو کی کوئی کوئی کرے وہ کی کر کے وہ کوئی کر کے وہ کوئی کوئی کوئی کوئی کر کے ان کے کوئی کوئی کر کے وہ کوئی کر کے وہ کوئی کر کے وہ کی کر کے اس کوئی کر کے وہ کوئی کر کے دور کوئی کر کے کوئی کوئی کر کے دور کی کر کے کوئی کر کے دور کوئی کر کے کوئی کر کے کوئی کر کے دور کی کر کے کوئی کر کے کر کی کوئی کر کے کوئی کر کر کی کوئی کوئی کر کے کر کی کوئی کی کر کے کر کی کر کر ک

چنانچہ ہمارے زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیا فی نے ان سب موجباتِ کفر کا ارتکاب کی جبکہ ان میں ہے کی ایک کا ارتکاب بھی جُوت کفر کے لئے کافی تھا، گر افسوس ہے کہ ہمارے اس دور جہالت کے بعض اہل علم نے بھی جن کو تب فقہ وعقائد وکلام پر عبور تبیں تھا، مرزا ک تکفیر میں تر دد کیا، اور کہا کہ ہم احتیاط کرتے ہیں اور بیانہ سمجھا کہ جس طرح اکفار مسلم پر دیری کرنا گن ہ ہے بالکل ای طرح عدم اکفار کا فربھی میں اور اس کے خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیق شد تھیں افسین زکو ہ کے بارے میں حضرت عمر میں تر دوکود کی کرفر مایار تھا "اجب اولی المسلام"؟ (کرزمانہ جا لیت میں تو بڑے دیراور بہادر تھے، اب بیاسمام کے زمانے میں بزدلی اور کمزوری کیسی؟) اس کے بعد پھر جلد ہی حضرت ابو بکر میں اور فرمایا کہ میراول بھی اس بات کے لئے کھل گیں، جس کے سئے حضرت ابو بکر می اور کو میں تھا، جس کو حضرت ابو بکر میں اور وہ بھی گئی اور وہ بھی گئی افتاء بھی وہی تھا، جس کو حضرت ابو بکر میں اور کی افتیار کیا تھا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں حضرت کے جو پچھ بیان فرہ یا وہ بہت مخضر ہے، کیونکہ اس نہایت عظیم وہم مسئلہ پر برسہابرس قبل ، زمانہ صدارت قدریں دارالعلوم دیو بندیل مستقل رسالہ الفار المعجد بن لکھ چکے تھے اور آپ کا بیمشہور و معروف رس لہ اہل علم وورایت کے لئے مضعلی راہ بن چکاہے، جس کو پڑھ کر اہل علم کے لئے علوم وصل مشکلہ ہے کہ دروازے کھلتے ہیں، جیب وغریب نا درعلی تخذہہ، جس بیس بیس بیس متدا دلہ وغیر متدا دلہ کے نواد رنقول واقت سات درج ہوئے ہیں، حضرت فرماتے ہے کہ دیو بند کے زمانہ میں جب میں نے دیکھا کہ مرزائی فتنہ نے بڑے زورشور سے سراٹھ یا ہے اور پچھ دنیادار لا پچی علاء بھی اس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور قرآنی آبی ہیا ۔ میں اور قرآنی تابت ہے عاجز ہورے ہیں اور قرآنی آبیات شولیش لاحق ہوگئے ہیں اور قرآنی آبیت سے عاجز ہورے ہیں تو جھے نہیں تو کھو نہیں اور تو بھو نہیں میں کے ساتھ ہوگئے ہیں اور تر بھی نہیں ہوگئے تھی اس کے ساتھ ہوگئے تھی اور علائے حق تشولیش لاحق ہوئی اور دل وو ماغ پر بیگر ہروقت مسلط رہنے لگا کہ خدانخوستہ ہمارا سیح و بن مغاطوں کی نذر ہوکر تا بود ہو ہے گا اور علائے حق تشولیش لاحق ہوئی اور دل وو ماغ پر بیگر ہروقت مسلط رہنے لگا کہ خدانخوستہ ہمارا سیح و بن مغاطوں کی نذر ہوکر تا بود ہو ہو کے گا اور علائے حق اس کی حفظ طے کا حق اور انسان میں میری را تو س کی نیند حرام ہوگئے تھی ایکن پھرا کی در ہوں کے در ہیں کھر اور جوطع ہوا ہے وہ اس کا عشر عشر بھی نہیں ہوگئے تھی اسل میں میری را تو س کی نیند حرام ہوگئے تھی اسل کی طرف ہے جو حضرت موالا نامفتی میں شفیع صاحب دام ظلم میری الاقاب اور القرئی کو تر سیب دے کر شائع کے بعد ڈا بھیل کی کہل میں ہوئی کہا۔

افسوس صدافسوس کہ باقی ذخیرہ جوید داشتوں کی شکل میں تھا، وہ محفوظ بھی ندرہ سکا، جس طرح دوسری یا دواشتوں کا ذخیرہ ضائع ہوگیا جوگئ جس سے جسوس میں جمع تھا، ذانہ قیام واجھیل میں ایک روز فر مایا تھا کہ میں نے حنفیہ کے سے اس قدر ساء ن جمع کی صدب سواؤیس سااور ندا مید ہے۔

سلف عماء حنفیہ سے بھی نہیں ہوسکا ہے کیں افسوس ہے کہ میری یا دواشتوں کوصاف اور مٹنے کرنے کے لئے کوئی صدب سواؤیس سااور ندا مید ہے۔

حقیقت بیہے کہ حضرت مرا پاعلم تھے اور ان سے استفادہ کرنے والے ان کی نسبت سے سرایا جہل تھے، ای لئے آپ کے تلا المدہ بھی الله شاء اللہ آپ کے علوم و کمالات کو نہ سنجال سکے، راقم الحروف نے اکثر دیکھا کہ علاء وقت مشکلات قرآن کے بارے میں آپ سے استفاد کرتے ہیں نہاہ اللہ شاء اللہ آپ کی علوم و کمالات کو نہ سنجال سکے، راقم الحروف نے اکثر دیکھا کہ علاء وقت مشکلات قرآن کے بارے میں آپ سے استفدار کرتے آپ ان کی تعلق کے لئے توجہ فرہ نے اور جوابات دیتے اور آخر میں فرماتے تھے کہ مولوی صاحب اکوئی کہاں تک احتر ہے بی خالے میں الملک العلام ہے وہ کہ ں تک نازل ہوتا کہ تہماری نازل افہام ان کا احاطہ کرلیں، چونکہ حضرت آپنی غیر معمولی خداواد صلاحتوں سے علوم عالیہ کے قرب سے فیضاب و بہرہ ور ہو چکے تھے، اس لئے آپ کے علوم و کملات بھی بھی رہی میان فرماتے ہیں، ان صلاحتوں سے علوم عالیہ کے قرب سے فیضیاب و بہرہ ور ہو چکے تھے، اس لئے آپ کے علوم و کملات بھی بھی تھی، تو کہ بی بیان فرماتے ہیں، ان کو بھی آپ کے تلا غدہ نہ سنجال کیا ہوگا کہ ٹوئی پھوٹی چیز میں دوسروں تک پہنچا و سے گا، ایک دفعہ مولانا بشیر احمد صاحب بھٹ سے یہ بست کا مرک لیے۔ '

سی جمعہ اس جگہ صرف تحکہ میٹے نعمت کے طور پرزبان قلم پرآ گیا، ورنہ میں اپنے جہل اور کم استعدادی سے ناوا قف نہیں ہوں، میں نے اُس وقت سری کوشش اِس کی کی تھی کہ حضرت کے اغاظ بعینہ قلم بند کرلوں، اور آپ کی خاص خاص آراء کو تحفوظ کرلوں، اور ای کوشش انوار ابری کی تابیف میں کام آربی ہے، یہاں اصل ذکر اس کا تھا کہ حضرت فننہ مرزائیت کے سین ب اور اُس وقت کے علماءِ میں مقابلہ کی قوت استعداد نہ دیکھ کر کتنے فکر مند ہوگئے تھے، اور آپ نے علماءِ وقت کے سامنے اتنا عظیم اشان ذخیرہ چیش کرویا کہ پھر پوری قوت ہے اُس سیا ب کوروکا جاسکا، ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت نے ایک روز ہندوستان کی ایک مرکزی علمی درس گاہ کے محترم شنے الحدیث کا واقعہ قل کیا کہ سیال کی اور محترم شنے الحدیث کا واقعہ قل کیا کہ

انہوں نے مرزائیوں کی تکفیر کے بارے میں احتیاط وتاویل کا پہلو ذکر کیا تو میں نے اُن سے کہا کہ آپ نے تو شرح عقا کداوراس کی شروح وواش کا مطالعہ بھی نہیں کیا، ورندایس بات نہ کہتے ،اس میں اور تمام کتب عقا کدوکلام میں ہے کہ''ضرور یات وین'' کی تاویل وا نکار موجب کفر ہے، وارالعلوم دیو بند میں حضرت شاہ صاحبؓ کے دا بھیل تشریف لے جانے کے بعد مولانا سید مرتفظی حسن صاحبؓ چونکہ پور می شدت سے مرزائیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اوران کے کفریہ عقا کدا ہے درس میں بھی بیان کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ اس وقت وارالعلوم کے بعض ووسرے اسا تذہ ہے اگر درس میں مرزائیوں کے بارے میں دریا فت کیا جاتا تو وہ جواب دیتے تھے کہ "دار النہ کہ فسو" والوں کے پاس جاکر دریا فت کرو(یعنی مولانا مرتفئی حسن صاحب وغیرہ سے جو مرزائیوں کی تکفیر کرتے ہیں) یہ گویا دارالعلوم میں علمی اقدار پر سیاسی اقتدار کے تفوق و برتری کے آثار نمایاں ہونے کی ابتداء تھی ،آگے ع قیاس کن ذکلتان او بہ رش را

خیر!بات اکفارالملحدین کی تایف ہے چگی ،اورخدا کاشکر ہے اب اس کا اردوتر جمہ بھی پوری تحقیق واحتیاط کے ساتھ'' مجلسِ علمی'' کراچی ہے شائع ہوگیا ہے،امید ہے کہاس ہے اہل علم وعوام سب ہی کونفع عظیم حاصل ہوگا۔

يهال حديث الباب كى مناسبت سے چندامورضرور بد بغرض افاده ذكر كئے جاتے ہيں: ـ

حافظ ابن جُرِّنے لکھا:۔ حدیث ہے معلوم ہوا کہ لوگوں کے احوال ومعاملات کوظاہر پرجمول کرنا چاہیے، لبذا جوشخص شعاید ین کوظاہر کرے ، اس پراہل اسلام ہی کے احکام جاری کئے جا کیں گے ، جب تک کہ اس ہے دین کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو، آ گے لکھا کہ حدیث میں صرف استقبالی قبلہ واکل ذبیحہ وغیرہ کا ذکر اس لئے ہوا کہ بعض اہل کتاب بھی اگر چہاقر اوتو حید کے ساتھ استقبالی قبلہ وغیرہ کرتے ہیں اور بہت وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے ، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان میں ہے بہت سے غیر اللہ کے ، دوسر سے امور دین کا حال ہمارا ذبیح نہیں کھاتے ، دوسر سے امور دین کا حال ہمت جداور پہلے ہی دن معلوم ہوجاتا ہے ، دوسر سے امور دین کا حال جلد معلوم نہیں ہوتا ، اس لئے بھی صرف اِن چند چیز وں کے ذکر پراکتفا کیا گیا۔ (فتح الباری ۲۳۳۱)۔

اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ ہماری جیسی نماز نہ پڑھیں یا ہمارے امام کے پیچھےا پی نماز درست نہ مجھیں ، یہ ہمارا ذہبیحہ نہ کھا کمیں ، تو وہ خود بھی ہم ہے کٹ گئے ، اور ہمارے وین سے اپنے دین کوا لگ بیجھنے لگ گئے ، اس سئے ہمارے فیصلہ سے قبل ہی گویا انہول نے اپنے ہ رے میں فیصلہ دیدیا ہے۔

محقق عینی نے لکھا: ذبیجہ کا ذکر خاص طور سے اس لئے بھی کیا کہ یہود ہمارے ذبیجہ کے کھانے سے پر ہیز کرتے تھے' پھرآ گےلکھا: حدیث سے ثابت ہوا کہ علامات مسلم میں سے مسلمانوں کا ذبیجہ کھانا بھی ہاں لئے کہ بہت سے اہل کتاب اور مشرکین مسلمانوں کا ذبیجہ کھانے سے انقباض اور دلی تنگی محسوس کرتے ہیں۔

قبولہ حتی یقولوالا اللہ الااللّٰہ پرلکھا:۔صرف ان تین ہاتوں کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ بیتینوں دین محمدی کے خواص میں سے ہیں کیونکہ یہود وغیر ہم کی نماز میں رکوع نہیں ہے ،ان کا قبلہ بھی دوسراہے ،اور ذبیح بھی الگ ہے (عمدہ ۲۹۲۹)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہود، نصاریٰ، اور مشرکین کے بارے میں تو فیصلہ بہت کھلا ہوا تھا، کیکن خود مسلمانوں کے اندر جوفر ق باطلہ پیدا ہوئے ، ان کے بارے میں ایمان و کفر کا فیصلہ کرتا بہت بڑے علم اور غور وخوض کا مختاج تھا، اس لئے حق تعالی کی مشیعت نے اس دوبہ تلبیس میں حضرت شاہ صاحبؓ ہے اس کا م کولیا، جنھوں نے تمام علاءِ سلف وخلف کی گراں قدر نصر بھت وفیصلوں کی روشن میں ایک جامع وکمل رسالہ 'اکفار اُمنے دیں'' لکھ بیرسالہ آپ نے بہز مانہ صدارت تدریس دارالعلوم دیو بند سام ساکھ میں ایک استفتاء کے جواب میں چند ہفتوں کے اندر تالیف فرمایا تھا، اور بیائسی زمانہ میں اکا بردیو بندکی تقاریظ کے ساتھ شائع بھی ہوگیا تھا۔ حدیث الباب کے مالدو ماعلیہ اور مسئلہ بیمان و کفر کو پوری طرح سیجھنے کے لئے تو اس پورے رسالہ کا مطالعہ کرنا نہا ہے۔ میں ، واللہ المفید :۔
اسا تذ و دورہ حدیث کو خاص طور سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ، ہم یہاں اس کا صرف ضروری خلاصہ پیش کردینا کا فی سیجھتے ہیں ، واللہ المفید :۔
(1) ایمان و کفری کلیدی حقیقت پوری طرح سیجھنے کیلئے ہمارے پاس صحاح کی مشہور حدیث ہے جس کو بخاری وسلم و غیرہ نے دوایت کیا ہے اور سلم شریف کے الفاظ کا ترجمہ بروایت ابو ہریرہ سیے :۔ رسول اکرم علی ہے نے فر مایا۔ جھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا تھم دیا گیاہے جب تک کہ وہ لوگ خدا کی تو حید اور میری رسالت کی شہادت نددیں اور جو کچھیں لے کرآیا ہوں اس تمام کونہ جاری رکھنے کا تعلق کی امان حاصل ہوجائے گی ، بجز مان کیس ، جب وہ اس کو افغیار کرلیں گے تو ان کو مسلمانوں کی طرح احکام شریعت کے مطابق جان ومال کی امان حاصل ہوجائے گی ، بجز اسلامی ضابطہ کے ماتحت باز پرس کے کہوہ سب سے برابر ہوگی ، باتی ان کے دلوں اور باطن کا معاملہ خدا کے ہرد ہے ، وہ ی جانتا ہے کہوہ دل

محقق عنی نے لکھا کہ یہ دواہت ابی ہر یہ ہ ہتاری ہیں ہی ہے (عمدہ ۱/۲۰) صاحب تخف نے شرح ترفدی میں لکھا:۔ و ف یہ دوایة للبخاری حتی یشھدواان لااله الا الله ویو منوابی وبماجئت به وکذافی روایة المسلم (تخدالاحوذی میں ۳/۲۵) دوسری روایة المسلم (تخدالاحوذی میں سی ای اللہ ویو منوابی السلام نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ای طرح ہے:۔ حضور علیه السلام نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں میں میں ای طرح ہے:۔ حضور علیه السلام نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں میری بعث کی خبرس کرمیری نبوت اور ان سب چیزوں پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو میں لے کرا یا ہوں وہ جہنی ہے (مسلم مع نووی اید ۱/۱ کا ب الایمان)

تیسری روایت حفرت ابن عمر بی سے بیمی ہے کہ رسول اکرم علی ہے نے فر مایا:۔ مجھے تھم دیا گیاہے لوگوں سے جدال وقال جاری رکھو تا آ نکہ دہ خدا کی تو حیداور میری رسالت پرائیان لا ئیس اور نماز قائم کریں' زکو ۃ ادا کریں الخ (بخاری ص ۸ دمسلم دغیرہ)

ایک روایت حعزت ابن عرقی ہے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم الکافٹ نے فرمایا: یم میں ہے کوئی مخص باایمان نہیں ہوسکیا جب تک اس کی تمام خواہشات ان سب امور کے تابع وموافق نہ ہوجا کیں جو میں لایا ہوں (شرح السنہ وسححہ النودی)

معلوم ہوا کہ ہرموکن کے لئے پورے دین اور ضرور یات وین کی تنلیم وانقیاد ضروری ہے، پچھکو ماننا اور پچھکونہ ماننا یا بعض ہاتوں پر عمل کرنا اور ہاتی چھوڑ دینا تکمیل ایمان ودین کے خلاف ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہے بیدوایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:۔میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، مگر جوانکار کرے محابہ نے بوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں وافل ہوا اور جس نے نافرمانی کی ،اس نے مجھے نہ مانا اور میرانکار کیا۔

ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ بورے دین کو مانٹا اور ان سب باتوں پرایمان لانا ضروری ہے، جن کا قابلی اعتماد ثبوت رسول اکرم ﷺ کے اقوال وافعال سے ملتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے اس قابلِ اعتماد ثبوت کے ذرائع ووسائل کی پوری تغصیل وو مناحت فرمائی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔

(۲) مؤمن وکافر کے فرق کی عملی وضاحت اس عظیم واقعہ ہے بخو بی ہوجاتی ہے جورسول اکرم علیہ کی وفات کے بعد متصلا ہی دورخلافت صدیق میں چیش آیا،اور حضرت صدیق اکبرٹرنے تتبعین نبوت کا ذباور مانعین زکو ہے تال و جہاد کیا،یہ واقعہ اجمال وتغمیل کے ساتھ متعدد محابہ کرام ہے کتب محال میں نقل ہواہے، یہاں ہم اس سے متعلق حضرت شاہ صاحب کی تقریر کا ایک مکڑ انقل کرتے ہیں۔فرمایا:۔ اُس وفت الل عرب میں سے جنموں نے کفروار تداوا فتیار کیا وہ چارفر قے تھے۔

(۱) جنھوں نے مسلمہ کذاب کے دعوائے نبوت کی تقیدیق کی یا اسود عنسی کے ساتھ لگ مجے ، یہ سب لوگ حضو ملک ہے کی نبوت وختم نبوت

ے منکر ہوکر دوسرے مدعیانِ نبوت کے تنبع ہوگ تنجے، ہذا حضرت ابو بکڑنے ان کے مقابلہ میں کشکر '' رانی کی ورمسیمہ کو یہامہ میں ورمنسی ہ صنعاء بیمامہ میں مع ان دونوں کے تنبعین سے تی کرایا، اکثر ہو، کہ ہوگے ، پھی فرار ہوئے ،ان کی اجتماعی قوت ختم ہوئی اورزورٹوٹ گیا۔

(۲) وہ لوگ تھے جودین سے پھر گئے ،شریعتوں کا انکار کیا ،نمی ز ،زکو قاوغیرہ امور دین سے منحرف بوکر جا ہیت کی طرف لوث گ، جس پر وہ پہلے سے تھے،اس فرقد کے لوگ بہت کم تحدادیس تھے،اوران می خود ہی کوئی اجتمالی قوت وزور ندھ ، استا بدائی نے ان ئے ساتھ کوئی نمایاں صورت مقاتلہ وجہاد کی چیش نہیں "ئی ہے کہ اس کا ذکر و تذکرہ کیا جاتا)

(m) وہ لوگ تھے جنھوں نے نمیاز وز کو قامین تھریق کی العنی نماز کا اقر ارسیا ورفرضیت ز کو قا کا انکار بیا۔

(۷) وہ تھے جنھوں نے تفریق مذکور تونہیں کی ، نہ کن ووٹوں کی فرضیت ہے اکارکیا الیکن اہم وقت اور نہ ہب رسول وضیفہ ول حفرت صدیق اکبڑی فدمت میں زکو قا بیش کرنے کے وجوب ہے انکار ، اور کہا کہ قرآن مجید میں حضورا کرم عظیمتے ہی کوتلم تھا کہ ہوگوں ب زکو قاوصول کریں ، ان کے بحد کسی کو لینے کاحق نہیں ، نہ ہم اس کو دیں گے ، ان دوٹوں فرقوں نے تاویل باطل کی راوا ختیار کی تھی ، اور صرف ن ہی دوٹوں کے بارے میں حضرت صدیق اکبر و حضرت مرکا من ظروہ کالمد بیش تیاہے ، جس کا ذکر کرتیہ سی سی سیر ہیں آتا ہے۔

اس من ظرہ بیل حفزت شہ صدیق اکبر نے زوہ کونی زپر قیاں کے ذریجہ استدلال کیا ورحفزت فاروق سے عموم حدیث ب استدل فرہ یا ہے حفزت شہ صاحب نے فرہ یا سے معلوم ہوا کہ حفزت عربہ مورک کہ بی موجہ بیا مورک کہ بی موجہ بیا کہ بی موجہ بیا کہ بی کہ بی

لے حقیہ کے یہاں مُوجب عام تعلی ہے، ال سے عام سَرَب مِدَ کَ تَضیعی خبر و حدیاتی سے جار نہیں بھتے ، سَ فعیہ نے در وہ اس کی تضیعی خبر واحد اور قیاس دولوں سے جا کر کہتے ہیں۔

اس کی پوری بحث کتب اصوں فقہ میں ہے اور تو تینے ہوئے آج مطبوعہ نول کشور من حاشیہ وشنے دیجی جانے جو ہو گے حصفہ کواہل افرائے کا طعنہ و ہے۔ میں کیا و واب بھی حقید کے مقابلہ میں شافعیہ کواہل حدیث ورغیر الل مرائے ہی کہیں سے النو فٹ'ا!

 وجہ سکینت تھی، جب یہ دونوں وصف دوسروں کے لئے نہیں تو وہ زکوۃ بھی نہیں لے سکتے ، نیسراان سے کم تعداد ہیں وہ گروہ تھا جس نے کھلا کفر وردۃ اختیار کر کی تھی جیسے طلیحہ وسی ح وغیرہ مدعی بن نبوت کے تبعین ، چوتھ گروہ ایسے ہوگوں کا تھ جومتر دو تھے، اور منتظر تھے کہ غیبہ جس طرف ہوگا ان کے ساتھ ہوجا کیں گے ، حضرت ابو بکر نے ان سب گمراہ لوگوں کی سرکو بی کے لئے نشکر روانہ کئے ، اور فیروز کے نشکر نے اسود کے شہروں پر غلبہ کر کے اس کو تی مسیمہ کو بیا مسیمہ کو بیا مہیں قبل کیا جلیحہ وسی کے اسمام کی طرف لوٹ آئے ، اورا کثر مرتدین نے بھر سے اسمام قبوں کر لیا، اس کے بعدایک سان نبیل گزرا کہ مرتدین دین اسلام میں واپس آگئے ، وبتدالحمد ( فتح ۱۲۲۳ کا )!

فتح الباری ۱۳/۲۳۵ میں روافض کا بخاری کی حدیث پراعتر اض اور ملامہ خطا کی کا جواب پھر حافظ کا غقر ونظر بھی لائق مطالعہ ہے۔ افادات عینی امحقق عینیؓ نے عنوان اشتباط الا حکام کے تحت ۱ افوائد قیمہ تحریر کئے ، جن میں سے چند ریہ ہیں۔

(۱) علامہ نوویؒ نے لکھا کہ جوبھی واجب سے اسلام، کم یا زیادہ کا انکار کرے ان ہے تبال کرنا واجب ہے اورامام محمد نے فرہایا کہ ایک ستی کے لوگ اگر ترک اذان پر اتفاق کر میں تو امام وقت کوان سے قبال کرنا چہے اور یہی تھم تم م شعائز اسلام کا ہے (۲) نبی سے اخروی کے بختدا عقاد کافی ہے، دلائل و برا بین کا جانا واجب و شرط نہیں (۳) اہل شہادت میں سے بال بدعت کی تکفیر درست نہیں (۳) من ظرہ کی کیفیت نہ کورہ حدیث این دیکھیں من ظرہ حدیث این دیکھیں ہے کہ حضر سے صدیف اور دوسر ہے صوبہ حاضرین کیلس من ظرہ حدیث این دیکھیں سے واقف نہ سے اور اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے کہ ایک مدت تک کوئی حدیث بعض اکابر صوبہ ہے بھی مخفی رہی ہواور دوسرے درجہ کے صحابہ اس کو جانے ہول، جیسے جزئیہ مجول اور طاعون و، کی حدیث بیس بہت ہے جہ یہ برایک مدت تک مخفی رہی (عمد والے ۱) ا

ا المعلمی لطیفہ! عنوان بیان نفات کے تحت علامہ بینی نے لکھا کہ جانبہ جو بیٹ مدت میں کار بین رسم المحقق میں )عصمتہ کوعصہ م سے علمی لطیفہ! عنوان بیان نفات کے تحت علامہ بینی نے لکھا کہ جافظ ابن ججر نے (فتح ۵۸ اعصموا کی تحقیق میں )عصمتہ کوعصہ م سے خوذ بتلایا ہے کہ اصلی العصام کہااعصام اس دھا گے کو کہتے ہیں ، جس سے مشکیز ہ کامنہ باند ھتے ہیں۔

عالانکدمعامد برعش ہے لینی عصام مشتق ہے عصمہ سے نہ کہ برعش، کیونکہ مصادر مشتق منہ ہوا کرتے ہیں ہشتق نہیں ہذاان کو مشتق قرار دیناعم الاهتقاق سے بڑی ناوا تغیت کی دلیل ہے (عمدہ واع)!

اہل قبلہ کی تکفیر کا مسکلہ

ا ام بخاریؒ نے بیباں باب فضل است قبال القبلة کے تحت جوا حادیث حضرت انسؓ سے نقل فر الی بیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی تو حیر کی شہا دت ہے ، اور ہمارے قبلہ کا استقبال کر ہے ، ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماراذ بیجہ کھا ہے ، امسمہ ن ہے وہ خدا کی پناہ اور فرمہ وار کی بیش آگیا ، ابندا خدا کی پناہ بیس کوئی خلل اندازی نہ کرو، سب کا فرض ہے کہ اس کے جان و ال کی حرمت بجھ کرس کی حفاظت کریں بجر اس کے کہ وہ خود بی اینے کو قصاص وغیرہ کسی مواخذہ بیس بیتلا کر لیے ، وغیرہ۔

ان احادیث سے ایک اصولی مسئد بہ سمجھا گیا کہ کسی ہال قبد کی تخفیر ندکی جائے تیکن اس کا مطلب بیہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ ان تین با توں کے ساتھواس کے عقائد واعمی ل کیسے ہی خلاف جن اور قرآن وحدیث کے بی نف ہوں ، وواہل قبد ہی ہی رہے گا کیونکہ ان احادیث بیں بھی شہ دت تو حید وغیرہ سے اشارہ ، س طرف موجود ہے کہ بی فاظ عقیدہ مقتضیات شہ دت تو حید کے خلاف کوئی امراس سے صادر نہ ہوا ہوا ورب لیا فاظ می قبلہ وہ بی قبلہ وہ بی اس نے نام مسلمین سے الگ طریقہ اختیار ندکیا ہو ،

سب جانتے ہیں کہ بہت ی احادیث ہیں صرف تو حیدے تمام ایمانیات وعق کدم اللہ کے بیں جیسے میں قبال لا المه الا الله دحل المبحنة اور مسلم وغیرہ سے یہال بھی ہم ذکر کرآئے ہیں کہ حضور عبیدالسوم نے ان تمام چیزوں پرایمان فی ناضروری قرار دیا جو پ

کے کرآئے ہیں ،اور میجی طاہر ہے کہ جو محض ہمارے ذبیحہ سے پرہیز کرے گا ، وہ ضرور ہمارے عقائد سے مختلف عقیدہ رکھتا ہو گا ، یا جو محض ہمارے ساتھ یا ہمارے امام کے پیچھے اپنی نماز جائز ندہ بچھے گا ، وہ ہم ہے مخالف عقائد والا ہوگا۔

اس صدیث ہے دویا تیں خاص معلوم ہو کیں، ایک ہے کہ کی گناہ کے ارتکاب کے باعث ایک مسلمان کوکافریا اسلام ہے فارج نہ مجھا جائے گا، دوسری ہے کہ ارشاد خدکورکا زیادہ تعنق انکہ جورے ہے، ای لئے خدکورہ تین باتوں کے ذکر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرہ یا کہ جہاد کا تھم میری بعثت سے دجال کے قال تک ضرور جاری رہے گا، خواہ انکہ عدل کے ساتھ ہوکر کیا جائے یا انکہ جور کے ساتھ ہوکر کرنا پڑے، اس لئے امام ابود ادر تاریخ عنوان خدکور کے تحت لائے ہیں، اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی ہے کہ عدم تفیر اہل قبلہ کا تعلق دراصل امراء اور تحکم انوں سے ہے کہ ان کی بوری اطاعت ضروری ہے اور جب تک ان سے کھلا ہوا کفر ایساند کے لیاجائے کہ اس کے کفر ہونے پرقر آن وصد یث کی روشنی ہیں دیل و بر ہان ہوجود ہو، ان کے خلاف بق و تحریک کی اور جب اس سے بیسی معلوم ہوا کی روشنی ہیں دلیا ہوا کفر اگر کی ہیں۔ کہ کی سے دیکھل موا کہ اس کے کا بروا ہے کہ کا کھلا ہوا کفر اگر کی ہیں۔ کہ کی اس سے تاویل معلوم کی جائے ( کیونکہ اس کے معاملہ کو ان دیکھنے والے اہل علم ونظر کے فیصلہ ورائے پر کول ہوئے تو کی یا تعلی معلوم کی جائے ( کیونکہ اس کے معاملہ کو ان دیکھنے والے اہل علم ونظر کے فیصلہ ورائے پر کول کردیا گیا ہے، جن کی نظر قرآن وصدیث کے دائل و بر ابن پر حاوی ہو ) کس گناہ کی وجہ سے عدم تکفیری بات امام ترفیق نے ابواب الا بمان میں ہوئے الفار کیا ہوئے کہ اس ہوئے دریا گیاں ہو۔ سے عدم تکفیری بات امام ترفیق نے ابواب الا بمان میں ہوئے الفار کیا کے داشیہ میں دیا ہے۔

حضرت نے اس مفالط کو بھی رفع کیا کہ بہت ہے جاہلوں نے اما ماعظم کی طرف بھی عدم تنفیرا بل قبلہ کی بات مطلقا منسوب کردی ہے حالا نکہ محقق این امیرالحاج نے شرح تحرید ۱۳/۳ میں امام صاحب کا قول بھی و لا نک فر اهل الفیلة بذنب نقل کیا ہے اوران کا یہ ارشاد حب حقیق علامہ نوح آفندی صرف معتزلہ اورخوارج کی تر وید کے لئے ہے (کہ خوارج گناہ کیرہ کی وجہ ہے مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور معتزلہ اس کو ایمان سے خارج اور مخلد فی النار قرار ویتے ہیں، لیکن ہم اہل است والجماعت نداس کو گناہ کیرہ کے باعث کافر کہتے ہیں نہ اسلام سے خارج اور مخلد فی النار، بلکہ مسلمان اور لائق مغفرت مانتے ہیں) امام صاحب کی طرف غیط بات اس لئے بھی منسوب ہوگئی کہ سب نے آپ کا قول منتقی کے حوالہ سے بغیر بذنب کے نقش کیا ہے ،مثل شرح مقاصد ۱۳ اور مساہرہ ۲۱۳ میں وغیر ہا حالا نکہ بذنب کی قید موجود مقمی ، اوراس کئے حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الا بھان آئا میں لکھا کہ ہم جب سے کہتے ہیں کہ اہل سنت اس امر پر شغق ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے تو اس گناہ سے مراہ، زنا، شراب خوری وغیرہ معاصی ہوتے ہیں، علامہ نو وی نے بھی شرح عقیدہ طحاد ہے کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے تو اس گناہ سے مراہ، زنا، شراب خوری وغیرہ معاصی ہوتے ہیں، علامہ نو وی نے بھی شرح عقیدہ طحاد ہے

ال مثلاً مرزاغلام احرقادیانی نے فاوئی احمد بیجلداؤل ایم بیس اپنے ایک منتج کولکھا ۔ کسی مخص کے پیچے بھی جوہم پرایمان نہیں لایا ، نماز نہ پڑھو، تمہارا فرض ہے کدائی امام کو ہمارے حالات سے واقف کرد ، پھرا گرتصدین کرے (میری نبوت وغیرہ کی) تو بہتر ، ورنساں کے پیچے اپنی نماز ضائع مت کرد ، اورا گرکوئی خاموش رہے کہ نہ تھید ہیں کرے نہ تکذیب تو و منافق ہاں کے پیچے بھی نماز نہ پڑھو (بچوارا کفارالمسحدین (عربی) ایا) "المسوم انحسسات لیکھ دیندگھ" کے بعد کی بھی ہے مقار والم مت کے لئے فرض وضروری قرار دیتا اس امری صربح شہادت ہے کہ اس کا دین و فدیب سب مسمانوں سے الگ ہے ، اور عمل انداز اللہ تھا ہو۔ واللہ تعالی اعم ! "مؤلف" عمل ہے اور دور مرے مسلمانوں کوکا فرکہتا یا بھتا ہو۔ واللہ تعالی اعم! "مؤلف"

میں ۲۳۲ پراس کی پوری طرح وضاحت کی ہے۔ اور لکھا کہ بذنب کی قید بتارہی ہے کہ فسادِ عقیدہ کی بناپر ضرور کا فرکہا جائے گا، (نقلہ الملاعلی قاریؓ فی شرح الفقہ الاکبر ۱۹۲)

# فسادعقيده كيسبب تكفيرو

ا مام اعظم ابوحنیفہ، امام ابو یوسف وا مام محمدٌ ہے مروی ہے کہ جوشن قرآن کومخلوق کے وہ کا فر ہے (ٹرح نقدا کبرج) جوشن رسول اکرم علی کے لئے کہ ہے الفاظ کے یا آپ کوجھوٹا کیے یا کسی تھم کی بھی تو ہین کرے وہ کا فر ہے اوراس کی بیوی اس کے نکاح ہے نکل جائے گی (کتاب الخراج امام ابو یوسف ۱۸۲)

حضرت رسول اکرم علی پھی کرنے والا کا فر ہے اور جو کوئی اس کے کا فر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے ،اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (شفاء قاضی عیاض)

انبیاء علیم السلام میں سے کسی نبی کو بھی سب وشتم کرنے والا کا فر ہے،جس کی تو بہ بھی قبول نہیں ہوگی ،ادر جو محص ایسے محص کے کا فر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فرہے (مجمع الانہر، در مختار، ہزازیہ، درر، خیریہ)

وہ فحض بھی کا فرہے جو ہمارے نبی اگر م علی کے بعدا پنے لئے نبوت کا دعولی کرے یا جو آپ کے سواکس جدید کری نبوت کی تصدیق کرے کیونکہ آپ بہنمی قرآن وحدیث خاتم النبیان اورآخری پنجبر سے (حضرت عینی علیہ السلام جوآخری زمانہ بیس آسمان ہے اُتریں گے، وہ چونکہ پہلے ہی نبی بیس اس لئے اعتراض نبیل ہوسکا ، دوسرے وہ خود بھی ایک امتی کی طرح قرآنی شریعت کا بی اجباع کریں گے۔) چونکہ مرت کا اور جمع علیہ نصوص میں تاویل وتح بیف بیٹنی طور پر موجب تکفیر ہے، اس لئے وہ مخص کا فرہوگا جوالہ کی تاویل وتح بیف والے کو کا فرنہ کہے یااس میں تو قف وتر دوکرے ، کیونکہ پیٹھن کا فرکو کا فرکو کا فرکہ کی خالفت کرے خود بھی اسلام کی مخالفت کرتا ہے، جودین پر کھلا ہوا طبی اوراس کی تکاف ہے (شرحی الشفا ولخفاجی والملاعلی قاری)

جو خص اس بات کونہ جانتا ہو کہ حضرت مولا ناسیّد نا محمد بلاغہ آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ بیا مرضرور بات میں ہے ہے (الا شباہ والنظائر) واضح ہو کہ باہیہ مکفر ات میں ضرور بات سے لاعلمی عذر نہیں ہے۔

اس امریرامت کا اجماع ہو چکاہے کہ جن امور کا حضور علی ہے جبوت بطور اجماع ہم تک پہنچ گیا، ان میں ہے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفرہے، اسی طرح جوکوئی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے یا آپ کے کسی ثابت شدہ کونہ مانے وہ کا فرہے (الفصل لا بن حزم

ا مجاری ہوجاتے ہیں اور ناوا قفیت عذرتہیں ہے، کیونکہ سارے قطعی امور اسلام کا جا نتا اور ما نتا فرض وضرور کے برہ کے دجود سے انکار کردیتے ہیں، وہ کفر کی حدیث داخل ہوجاتے ہیں اور ناوا قفیت عذرتہیں ہے، کیونکہ سارے قطعی امور اسلام کا جا نتا اور ما نتا فرض وضرور ک ہے، حضرت تی نوگ نے اپنی تفسیر بیان القرآن اسلام کا جا نتا اور ما نتا فرض وضرور کے بعد ایسے کم محصوب نکاح کے لئے مردو تورت کے کن کن عقائد کی درتی ضرور ک ہے اور لکھ کہ جومرد ضاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن اسکے حقائد کر فرتک پہنچ ہوں اتواس سے مسلمان تورت کا نکاح درست نہیں اور اگر زنکاح ہوجانے کے بعد ایسے عقائد ہوجائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

ے در رہے ہیں ہوں ہے۔ میں ورک میں ورک میں رہ رہاں ، وہا ہے۔ اس طرف ہے اطمینان حاصل ہوتب اس پیغا م کوقبول کریں ورنہ لبندا پیغام آنے کے وقت لڑکی والوں پر واجب ہے کہ اوّل عقائد کی شختین کرلیا کریں ، جب اس طرف ہے اطمینان حاصل ہوتب اس پیغام کوقبول کریں ورنہ مہیں ،اورا گریملے ہے معلوم نہ ہواور بعد کو شرابی کاعلم ہوتو نکاح کے بعد تعلق شم کرادیں ، بیسرپرستوں کا فرض ہے ،اورمنکو حداثر کی کوبھی چاہیے کہ وہ علیحد کی اختیار کرے۔ ۳.۲۵۵) جو مخص مجھی کسی قطعی تھیم شرق کا انکارکرتا ہے وہ پی زبان سے کہے ہوئے اقراراہ الدار ابتدکی تر دیدکرتا ہے(سیر کبیرسلام محمدُ ۳۲٬۲۵۵) نەصرف ضروریات دین کی تاویل یا انکار کفر ہے مکہ حنفیہ کے نز دیک ہرقطعی انٹبوت امر کا انکار بھی کفر ہے اگر چہوہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو (ردالحق ۲۰٬۲۵۲) مسری ۱۰۰۹ س)

ضروریات اورقطعیات میں کوئی بھی تاویل مسموع نہیں ورتاویل کرنے والا کافر ہوگا۔ ( کلیات الی البقہ ۵۵۳۰) ضرور یات دین میں تاویل کفرسے نہیں بچاسکتی (عبدا تھکیم سیالکو ٹی علی الخیالی ،اور خیالی میں بھی اس طرح ہے )

فرقہ اہلِ بدعت اہلِ قبلہ میں داخل ہے اس کی تکفیر میں اس وقت تک جرات ندگی جائے جب تک وہ ضرور بات دینیہ کا انکار نہ کریں ،اور متواتر ات احکام شرعیہ کو رد نہ کریں ،اور ان امور کو قبو ل کرنے ہے اٹکار نہ کریں جن کا دین ہے ہونا بقینی (اور بدیجی وضروری) طور پرمعلوم ہے ( مکتوباتِ امام ربانی ؒ ۳۳ سووہ/ ۸)

جو شخص بمامہ والوں کے حق میں تاوین کر کے اُن کومسمان ٹابت کرے وہ کا فر ہےاور جوشخص کسی تطعی اور بقینی کا فر کو کا فر نہ کہے وہ بھی کا فر ہے (منہاج السندللمی فظاہن تیمییہ ۴۳۰)

ا پیک مغالطہ کا از الہ! فقہاء نے ایسے تحص کو مسمان ہی کہا ہے جس کے کلام میں ۹۹ وجہ کفر کی موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلام کی ، س کے بارے میں حضرت شاہ صدب نے فرمایا کہ بیتھم عام نہیں ہے ، بلکہ اس وقت ہے کہ قائل کا صرف ایک کلام مفتی کے سامنے سے اور اس کا کوئی دوسرا حال معموم نہ ہوتو مفتی کو معاملہ تکفیر میں احتیاط کرنی چہ ہے لیکن اگر کسی شخص کا بھی یاس جیس دوسرا کلمہ کفراس کی تحریروں میں موجود ہو، جس سے یقین ہوجائے کہ معنی کفری ہی مراولیتا ہے یاوہ خودا ہے کلام میں معنی کفری کی تصریح کردے تو ، جماع فقہ ا سی کا یا جائے گا ، اور اس کو مسمان ہر گرنہیں کہہ سکتے۔

۔ خلاصہ!(۱)عدم تکفیراال قبلہ کا تھم غیرضروریات وین وغیرامو قطعی الثبوت سے متعلق ہے(۲) تھم عدم تکفیراہلِ قبد کا تعلق امر ء وظمرانوں سے ہے(۳) تھم مٰدکور کا تعلق ذنوب کے ساتھ ہے نہ کہ عقا کدوائیر نیات کے ساتھ۔

ہم نے اکفار المعلمد ین کے مضامین کا خلاصہ اوپر پیش کردیا ہے باقی عداء اور اہل تحقیق ونظر کا پورک کتاب ہی کا مطابعہ کرنا چاہیے، ورنہ دور سے شایدوہ بھی یہی خیال کریں کہ "دار التحفیر" والوں نے یوں ہے ہے تھیق کچھ لکھ پڑھ دیا ہوگا۔"و الناس اعداء ماجھلوا"

مسئله حيات ونزول سيدناعينسي عليهالسلام

ہے؟ اور جب بزول سیح عدید اسلام کا ثبوت ا حادیث متواترہ ہے ہے تو اس پر یفین وایون یا عقیدہ رکھنہ تو خود ہی ضروری ہوگیا ، اس پر مورا نا نے جواب دیا کہ اتنا تو پیس بھی جانتا ہوں کہ ا حادیث حی ح بیس اس کا ذکر ہے ، لیکن وہ بطور مار مت تیا مت کے ہے ، اس لئے ایمان کا جزو نہیں بنتا ، اس کے ساتھ کھر بطور طز کے بیہ جمعہ بھی ارشاد ہوا کہ میں تو حدیث کوان لوگوں ہے بھی زیادہ مان ہوں ، جو کسی امام کے قوں کی وجہ سے حدیث کوترک کرد ہے جی اس امر کا بھی بنین ثبوت کہ سے حدیث کوترک کرد ہے جی اس امر کا بھی بنین ثبوت کہ موصوف کوا تھ وہ بین خصوصاً انکہ حنفیہ کے مدارک اجتہاد ہے متعلق کوئی بصیرت حاصل نہ تھی ، بلکہ اسے قریب ہوکر علما الح و یو بند کے مسلک اعتدال اور طرز تدریس و تھی تی واقف تھے ورندا ہے ہے کہ جملہ ہے ہم لوگوں پر طنز وتعریض کیا ضروری تھی ؟ خیر ا

مولا ٹامودووی کی مسامحت :اس مقام پرمولانامودودی ہے بھی بزئ مسامحت ہوگئ کداس تیت کا مصد تی ان بتی اسرائیل کوقرار ویدیا جوحضرت مومی طبیہ اسلام کے ساتھ معرے کل کروادی تبییش گئے تھے اور دہاں ان کی ایک سل ختم ہوگئی اور دوسری سس اٹھی جس نے نند نیوں پر غلبہ حاصل کیا ،انہوں نے معلوم ہوتا ہے ،اس معامد کوتی تعالیٰ نے موت اور دوہارہ زندگی کے غاظ ہے جبیر فرمایا ہے ( تنہیم انقرآ ن ۴۸ سے )

واضع ہو کہ حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ جو بٹی اسرائیل مصرے نکلے تھے، وہ ان کا ٹکل خصم خدا ، ند ن تھ، وراس کوش تی لیے بری تفصیل ہے بطور اظہار لعمت کے بیان فر مایا ہے کہ ہم نے تنہیں آپ فرعون کی غلامی ہے نکال کرسمندر کو چیاڑ کرر سند بنا کر بخریت کزروایا تھا، ورو ہیں تہاری منطوں کے سامنے فرعو نیول کوغرق کردیا تھا۔ (بقر ہ آبیت 1978ء ۹۰ھ)

 يهال اس مسئله برمزيدروشن كے لئے ابن عطيه كاارشاد قابل ذكرہے كه: يتمام امت محمد بيكاس براجماع ہے كه حضرت عيشي عليه السلام اس وقت آسان پرزنده موجود بین اورقرب قیامت مین بخسم عضری تشریف لانے والے بین جیسا کدمتواتر حدیثوں سے ثابت ہے،اوراجماع کے بارے میں ہم بہاں حافظ ابن تیمین کا قول چیش کرتے ہیں (جن کومولانا آزاد بھی اپنابہت برامقندات سیم کرتے تھے): "صحابہ کرام کا اجماع قطعی ججت ہےاوراس کا انتباع فرض ہے بلکہ وہ سب سے بڑی ججت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے' (اقامتدالدليل ،۳/۱۳) ای طرح حافظا بن حجرٌ اور حافظ ابن کشیر نے بھی حصرت عیشی علیہ السلام کے نزول پرامت کے اجماع اور تواتر کی تصریح کی ہے ( فتح

البارى ٢/١٥٥ متخيص الجيرياب الطلاق تغييرا بن كثير ١/٥٨١ و٢١١/١١/١)

لمحه قلر **بيه!** حضرت شاه صاحب علامه تشميري،حضرت مفتى اعظم مولا ناعزيز الرحمان صاحب،راس المحكمين علامه عثاني " وغيره ك

(بقیدحاشیه سنجی سابقه) که ہم تو خدا کے تھم سے ادھرآ ہے ہیں وہ ضرور میری رہنمائی کرے کا ،اوراُ دھروی آگئی که سمندر پراپناعصا مارو،فوراُ ہی سمندر پھٹا ،اور پہاڑوں کی دروں کی طرح کا راستہ بن گیا، درمیان سمندرتک فرعون اوراس کے بے تارساتھی ہمی چلتے رہے، یہاں تک کہ حفرت موی علیه السلام کے سارے ساتھی ایک ا یک دوسرے کنارے پرعافیت وسلامتی کےساتھ پہلتے گئے ماور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے بیک دم ہی سب غرق ہو گئے ،کو کی ایک بھی نہ پچ سکا۔

سوروَ شعراء آیت ایش سرید وضاحت ہے کہ ہم نے موٹی علیہ السلام کی طرف وحی جیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کرنگل جاؤ بتمہارا پیجیعا کیا جائے گا ،اس ہےمعلوم ہوا کہ نکلنے کا مقصد سارے فرعونیوں کوبطریق ندکورعذاب البی میں جتلا کرنا تھا،غرض معنرت موی علیہ السلام اور بی اسرائیل کامھرے نکٹناوی البی کے تحت اور خاص مقاصد ومصالح کے لئے تھا،اس کا حضرت حز قبل علیہ السلام والے واقعہ سے نہ کوئی جوڑ ہے نہ مناسبت ، پھر حضرت موی علیہ السلام مع قوم بنی اسرائیل کے کو وطور کے میدان میں جا کررہے،اور بہت ہے احوال وواقعات چین آئے اوران سب کے بعد پیٹکم ملاقعا کہ جاؤ! طائم کنعانیوں کوارض فلسطین ے نکال دواوراس علاقہ کو فتح کرلو، توان بی اسرائیل نے معترت موی کے ساتھ موکر جہاد کرنے سے انکار کردیا تھااور کہنے لگے اذھے بہ انست وربک فقاتلا اماھ بینا قساعدون آلایه (ما کده) (آپاورآپ کابروردگار جا رجهادوقال کرلیس، ہم تو بیش بیٹے میں) خیال کیجئے کراس قصد کا جوژکس طرح اُس دوسرے قصہ سے لگادیا اور دونوں کوایک کردیا، کی صرف اس کئے کہ خدا کی حقیقی امات واحدیء والی بات کوہم عقلی طور پر سمجھنے ہے ، جز ہیں۔

مجرحت تعالی نے تو فر مایا کہ جولوگ موت کے ڈرے شہرول کوچھوڑ کر نکلے تھے ان کوانند تعالیٰ نے موت دے دی اور پھران کو ہی زندہ بھی کر دیا تا کہ و داس کے تعمل وقد رہ کا مشاہدہ کرمیں اورآئندہ بزولی اور ڈرکودل ہے نکال کرا حکام اللی کی اطاعت پر تمریسۃ ہوں اگرا پیٹسل ختم ہوئی اور دوسری پیدا ہوئی تواس ہے خدا کے خاص نفغل وقدرت کا مظاہرہ کیا ہوا، ریتو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے خاص بات کیاتھی جس کے سبب پیقصہ اپنے اہتمام سے بیان کیا گیاا درقصہ نہ کوربیان کر کے ان الله لدوافضل على الماس كاجملكس لئے ارشاد موا؟ سب سے زیادہ یہ فیقال لھم الله مو تو ائم احیاهم كامنطوق صاف بتلار باب كرجن كوموت دی تھی پھران ہی کوزند وفر مایا ،عربیت کا سیحے ذوق رکھنے والا بھی اس ہے ایسانہیں سمجھ سکتا کہ واقع میں جوایک سل خود ہی اپنی عرطبعی پرختم ہوئی تھی ،اور دوسری نسل عا دی طریق پر وجود میں آئی تھی تو مہل نسل کوتوحق نعاتی نے موتو افر مایا اور وسری کے وجود عادی کو بغیر کسی وجہ خاص کے فاحیاهم سے تعبیر فرمادیا ، در حقیقت جیسا کہ مولانا مودودی نے آگےخود بی ایزا/ا حاشیہ کا بی اللہ کی ہے انبیا عیسیم السلام کو بہت ہے امور غیبیہ کے عینی کے مشاہدات کرائے مجئے ہیں اور احیا و واہاتیۃ کے قرشی واقعات کاتعلق بھی ای امرے ہے اورغالبًا نبیاء سابقین کے فیل میں پہلی امتوں کو بھی اس فتتم کے مشاہدات کرائے مجئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ بیٹھی ہے کہ وہ سب جالیس بزارآ دمی مرکئے اور خدا کے تھم ہے پھرزندہ بھی ہو گئے اورانہوں نے خدا کے نفل وقد دت کا بینی مشاہر وکرلیا۔

اسی طرح سرورا نبیا علیهم السلام کو چونکه سب ہے زیادہ امورغیبیہا ورملکوت السمو ات کے علاوہ سدرہ وطونی ، جنت اورعرش تک کے مث ہوات کر ئے گئے تو آپ کے طفیل میں امت جمہ یہ کے اقراد کو بھی یہ کشرت امور غیبید کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

حضرت تھانویؓ نے لکھا:۔ پہلی امتوں میں ہے کسی کا قصہ ہے، طاعون یہ جہادے بھا مے تھے خدانے یہ بات دکھلر کی کدموت وحیات سب ہی اس کے قصہ قدرت میں ہے، چنانچوان کوایک دم مےموت آختی پرحل تعالی نے ان کوحضرت حز قبل علیدالسلام کی وعا کے بعد زندہ کردیا تاکہ بلاسب موت اور بلاسب حیات دونوں کا اِن کومشاہدہ ہوجائے ،اورفضل ہے مراد خواہ خود ان کا زندہ کر تایا عقاد درست کردیتا ہے، یااستِ محمد بیکو بیقصہ سنا کران کے عقیدہ وعمل کی اصدات ہے جو بلاشبه بزالفنل ہے معنی ان کوتلقین کی تنی کہ جہاد وغیرہ ہے سب خوف موت پسیانہ ہوں اور موت وحیات سب قبضه اللی میں مجمعین (بیان القرآن ۲/٩٨) بزے افسوس کی بات ہے کہ جوبھی تھوڑی بہت قیادت کا مقام حاصل کرلیتا ہے، وہ تغییر ضرور لکھتا ہے،اور بیسیوں جگہ علائے سلف اور قدیم مفسرین کے خلاف ابنی لئے رائے پیش کردیتا ہے،قرآن مجید کو بیجھنے کا ارادہ رکھنے والے کس تغییر کو درست مجھیں اور کس کوغیط ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کوچیح وصواب کی تو ثیق بخشے اورغلطيول كےارتكاب ہے محفوظ كرے۔ آمين! ''عؤلف'' دارالعلوم سے علیحدگی چونکہ خاص سیای اسبب ووجوہ کے تحت ممل میں لائی گئی تھی اور دارالعلوم کی تاریخ میں وہ گویاعلمی اقدار کی شکست اورسیای اقدار کی مجبلی فتح تھی ای لئے ضروری سمجھا گیا تھا کہ ان حضرات کے علمی اثرات کو بھی ختم کیا جائے اور شایدای جذبہ کے تحت مرزائیوں کے بارے میں سوال پرطلبہ کو میہ جواب بھی دیا جاتا ہوگا کہ ''دار افتہ کفیو "والوں سے جاکر دریافت کرو، بید دار افتہ کفیو والے وہ چنداسا تذہ تھے جو حضرت شاہ صاحب و غیرہ کے کمتب فکر کے بیرو تھے، اس طرح اگر کوئی است ذِنفیر مولا نا آزاد کی تفسیر پر درس میں پجھ نفتر کرتا تھا، تو اس کو بھی اوپر کے حضرات روکنے کی باتیں کرتے تھے، کو یا بلاخوف لومتہ لائم اختہ تی تو اور ابطال باطل کے فریضہ کو (جو ہمیشہ سے دارالعلوم کا طرو اتھیا زر ہاتھا) سیاسی مصالح کے تحت نظر انداز کرنے کی ابتداء کردی گئی تھی۔

نشان دہی ضرور کی جاتی ہے۔

یہ وارالعلوم ہی سے خوشہ چنی کا فیض ہے کہ ہمیں پچھکام کرنے کی تو فیق ملی ، مرزائیوں کی تکفیر کا مسئلہ بھی کم اہم نہیں ہے ، ساری و نیا کے علاءِ نے ان کے عقائد معلوم کرنے کے بعد بالا تفاق تکفیر کی ہے ، اورا کفار الملحدین میں سارے دلائل ای سے متعنق ہیں اور کفروا یمان کی صدود کیا ہیں ، ای پر ساری است محمد ہے کے علائے سلف کے فیصلے پیش کئے ہیں ہے تب بھی حضرت شاہ صاحب کی صدارت تدریس وار العلوم دو ہیں ، ای پر ساری است محمد ہے علائے سلف کے فیصلے پیش کئے ہیں ہے تب بھی حضرت شاہ صاحب کی صدارت تدریس وار العلوم دو ہیں ، ای پر ساری است کے موجوع کھی ، اس لئے ہے بات کم تکلیف وہ نہیں کہ دار العلوم کی علمی و نیا ہیں ایسا انحطاط یکدم آ جائے کہ مہمات مسائل کی تحقیق اور اہم علمی غلطیوں کی نشان وہی کو طعن و طنز اور تعریض کا نشانہ بنایا جائے ۔

حضرت حزقيل عليه السلام

راقم الحردف نے ان حضرات نفوس قدسیہ کی علیحد گی کے بعد بھی چند ماہ دارالعلوم میں گز ارے،اور دورہ کا سرل پور کیا تھی،سب سے زید دہ تکلیف دہ ہوت ہے تھی کہ تحریک اصلاح کوافساد کا نام دیا گیا،اور مخلصین کواصحاب غرض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، بیخی سے ح خرد کا نام جنوں رکھ دیا،جنون کا خرد سے ''مز لف''

ترجمان القرآن میں تو مضامین کی غلطیاں کافی تعداد میں نظر ہے گزری ہیں ،اوران پرمتفرق طور ہے مکھ بھی جاچکا ہے تفہیم القرآن سے تو تع رکھی کہاس میں ایسے تفروات بھی ہوں گے ،جن کی مثال او پر ائر ہوئی ہے اس ہے یہاں یکھیاھا، ضروری سجھ سیا، وامندتھ ی اہم وہدمہ تمرا

## ایمان واسلام وضرور مات دین کی تشریح

قر آن وحدیث واجماع سے نابت شدہ تم مامور غیبیاورا می ل طاعت کو ، ننا ایمان ہے اورا می ں ۱۰ یکی اسلام ہے ، پھران تم م نابت شدہ امورکوضرور بات دین کہتے ہیں اوران کا انکار یا تاویل باطس کفر ہے۔

حفرت مجدوقادہ نے ہیں جانہ الدین امنوا ادخلوافی السلم کا فه (بق و) کی تغییر بیل فردو ۔ یہ بہت مسلم وں و شریعت محدید کے ہر ہر جزوک التزام طاعت کی وقوت دیتی ہے خواہ فرائش ہول پاستخبات، واجب ملی او میان ہول یا واجب ملی کہ فرض ہوگی، اورا استخبات ہوں آن کے استخباب کا استفاد لا را می وہ او او استخباب کا استفاد لا را می وہ او اور ایس مستخب کے درجہ بیل ہوگا، فرض جن چزوں کا بھی وین گھری بیل و خل ہونا سب و معدود ، و چک ہے، وہ سب یہ نیات بیل و خل ہیں، یونا مستخب کے درجہ بیل ہوگا، فرض جن چزوں کا بھی وین گھری بیل و خل ہونا سب و معدود ، و چک ہے، وہ سب یہ نیات بیل و خل ہیں، یونا میکن رسول خدا کی کامل و کھل فرما نبر واری کا نام ہے ، حضرت شاہ صاحب نے ضروریات و بین کی تشریک کے بعد فرمایا ہوئا می اور اس کے فرض ہونے کا اعتقاد کھی فرض ہے اور اس کے منت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اور اس کے منت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اور اس کے مسئول ہونے کا انگار نفر ہے اس کا مام میں میں منا سنت ہوں اور اس کے مسئول ہونے کا انگار کفر ہے اس کا معموم میں منا سنت ہوں و قفیت می و وی باعث ہوا ور اس کے مسئول ہونے کا اعتقاد فرض ہے اور اس کے مسئول ہونے کا انگار کفر ہے اس کا معموم میں منا سنت ہوں و قفیت می وی باعث ہونے کا ایک کو بہت ہوں کی اور ترک سنت کے درجہ کے معذا ہی کاموجہ ہے۔

اس کے مسنون ہونے کا انکاراس لئے نفر ہوا کہ اس کا معمولات نبو پیریں سے بھونا سب مام وخانس ومعموم ہے اور جو چیز بھی اس ورجہ کی ہے وہ ضروریات وین میں داخل ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صدب نے بھی اپنی آدی میں پوری تفصیل کے ساتھ ایمان و مُرکی بحث ذکر فرہ کی ہے ہے۔ فرہ یا ۔ جو تنس بھی ضروریات وین کا اٹکارکرتا ہے وہ اہل قبلہ (اور مسلمان) رہت ہی نہیں ،اس لئے کہ شروریات وین وہ کہوں تی ہیں ،ان سب کو ، نناضر ورک متواتر ہ اور اجماع امت سے ثابت ہو چکے ہیں ،ان تینوں کے ذریعہ جتنے بھی عقد کدواعم ب فرض فضل وغیرہ ثابت ہیں ،ان سب کو ، نناضر ورک ہے ، پھرعقا کدکا جانا اور ہانا تو سب ہی کا ضروری وفرض ہے ، المال میں سے فرض کا جاننا فرض اور عمل فرض ہے ، سنون کا جانا سنت اور ممل سے بھرعقا کہ کا جانا مستحب اور عمل بھی صرف مستحب کے درجہ میں رہے گا، کیکن ضروریات وین میں سے اٹکار کی کے چیز کا بھی فر ہوگا۔
سنت ،مستحب کا جانا مستحب اور عمل بھی صرف مستحب کے درجہ میں رہے گا، کیکن ضروریات وین میں سے اٹکار کی کی چیز کا بھی فر ہوگا۔
تقصیل ضروریات و ہیں! مندرجہ ذیل حقیقتوں پر ایمان ویقین رکھنا ایک موکن کے لئے ضروری ہے ۔ (۱) وجود باری تعالی میں من صفات کمال اس طرح کہوہ اپنی ذات وصفات عاید کے لحاظ ہے مکتا و ہے مثال اوراز لی دابدی ہے اورصفات عیوب ونقصان صفات مخلوق ہے اس کی ذات سبحانہ تعالیٰ منزہ ومبراہے۔

(٢) حدوث عالم، كرحل تعالى كے سواء يہنے سے كچھ نہ تھا،اس كے سواءتمامي موجودات عام (علوى وسفلى)اس كى قدرت واراده كے تخت موجود ومخلوق موئی ہیں (۳) قضاء وقدر پرایمان کہ جو بچھ دنیا میں اب تک ہوا، یا اب ہور ہاہے اورآ ئندہ موگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم از لی کے مطابق ہے اور اس کے ارادہ وقدرت کا ملہ سے ظہور ووجود حاصل کرتا ہے، اور بندول کوجن اس کا مکلف بنایا گیاہے ان کے لئے بندوں کوبھی بقد ہو ضرورت اختیار وارادہ عطا کردیا گیاہے، یعنی بندہ نہ مجبورِ محض ہے نہ مختارِ مطلق ،اور جس درجہ میں بھی اس کواختیار وارادہ دے دیا گیہ ہے، بقدراس کے ہی اعمال کی جزاء دسزامقرر کر دی گئی ہے، جوسراسرعدل ہے،اس سے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کہ بندہ کو پیچھ بھی اختیار نہیں، یاوہ مکمل طور سے مختارِ مطلق ہے، دونوں با تیں ایمان کےخلاف اور کفر میں داخل ہیں (۴) فرشتے جن اورانسان اس کی اہم ترین گلو قات سے ہیں (۵) بنی آ دم کواپنی ساری مخلوقات پرشرف بخش اوران کو دنیامیں اپنا خلیفہ بنایا ،اور زمین وآسیان کی ساری چیزوں کواس کے سئے مسخر کیا(۱) بنی آدم میں سے انبیاء علیهم السلام کو منتخب کیااوران کو شرف نبوت ورسالت سے سرفراز فر ، کرجن وانس کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا(۷)ہدایت ورہنمائی کے لئے وحی کا سسلہ قائم کیااور کتا ہیں بھی نازل فرما ئیں مثلاً تورات،ز بور،انجیل وقرآن مجید (۸) انبیاء ملیهم السلام کی تعداد خدا کومعلوم ہے، پیسلسد آخری پنجبر سرور دوعالم افضل الرسل محمد الفظیم پر آکرختم ہوگیا ہے ہے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی و نیا میں نہیں آئے گا(9) آخرز مانہ میں حضرت عیسی علیدالسلام آسان ہے اُتر کر دینِ محمدی کی تائید وتقویت فرمائیں گے،وہ آسان پر زندہ اٹھائے مستنظ منظاور إس وقت بھی وہاں پرزندہ موجود ہیں اور دنیا میں آ کرائے مفوضہ کا موں کی تھیل کے بعدو ف ت یا کر حضور اکر میں ایک نے روضہ مطہرہ مقدسہ میں فن ہوں گے ( قرآن مجیداور سیح متواتر احادیث سے میسب امور ثابت ہیں ) (۱۰) انبیاء میں ہم السلام کے بعد مرتبہ ان کے صیبہ کا ہے،ان کے بعد تابعین، تبع تابعین علم ءِ واولیائے امت کے درجات ہیں (۱۱) انبیاء میہم السدم کے جن معجزات کا ثبوت قرآن وحدیث ہے ہو چکا ہے،ان کودرست بلاتاویل مانناضروری ہے(۱۲)شریعت محدید کے تمام احکام جوقر آن مجید وصدیث واجع ع وقیاس سے ثابت ہیں،ان سب کو مانناا ور درجہ بدرجه ان پر ممل کرنا ضروری ہے یعنی فرائض، واجب ہنن ومستبات دین سب بی کودین کا جزویقین کرنا تو ضروری ہے باق عمل کے لحاظ سے فرض رعمل کرما فرض اورمستحب ہوگا وغیرہ ،اسی طرح نواہی ومنکرات دین کا حکم ہے(۱۳) مرنے کے بعد ہر مخص آخرت کی پہلی منزل میں مقیم ہوگا، جس کو''برزخ'' کہتے ہیں (۱۴)روز قیامت کا یقین کہ ایک دن خدا کے علم سے ساری دنیاز مین وآسان کی چیزیں فنہو جائیں گی (۱۵)روز جزاء یعنی حساب وکتاب کاون کہ ہرم کلف کے سارے اعمال کاج ئزہ نے کرجزاء وسزا کا حکم کیاج ئے گا (۱۲) جنت وجہم کا وجود برحق ہے، جنت میں ابدی نعمتوں کے مستحق ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں ابدی عذاب کے مستحق ہمیشہ رہیں گے،اور کسی کے لئے موت نہ ہوگئ (۱۷)حق تعالیٰ کے مقرب وبرگزیدہ بندوں کی شفاعت گنہگار بندوں کے لئے ، باذن واجازت ِضداوندی ہوگی (۱۸)جنت میں حق تعال شانہ کی دائمی خوشنو دی اور دولت و بدار بھی حاصل ہوگی ، جوسب نعتوں سے برتر اور افضل ہوگ ۔

کفرکی با تیں! اوپر کی درج شدہ تمام ضروریات وین اور جودوسری کتب عقائد وکلام میں مفصل درج ہیں ،سب بی پر ایمان ویقین رکھن موشن کے لئے ضروری ہے اور کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر کی سرحہ میں داخل کرنے کے لئے کافی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی تو حیدی کسی صفت یا حدوث عالم کا انکار، اور وجود جن و ملائکہ، برزخ، جنت وجہنم ، ججزات وغیرہ یاا حکام اسلام میں ہے کسی کا انکار یا تاویل بھی کفر ہے، اسی طرح کسی نبی کی نبوت کا انکار یا کسی آب ہے تھا آئی کا انکار وجو یہ بیا خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار، یا عالم کوقد یم سجھنا، یا حق تعالیٰ جل ذکرہ، انبیاء و ملائکہ کے بارے میں تو بین و تحقیر کے الفاظ استعمال کرنا اور کسی شخص میں کفر کی با تیں ہوتے ہوئے اس کو کا فرنہ بھینا یاس کو کا فر

کہنے میں تامل وتر دوکرنا بھی کفرہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفروا یمان کی با توں میں فرق نہیں کرتا ، واستد تعالی اعلم ۔ مزید تفصیلات ودلائل کے لئے اکفارالملحدین ، اور کتب عقائد وکلام کا مطالعہ کیا جائے۔ واستدالموفق!

باب قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق ليس في المشرق و لا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا

(باب دربارۂ قبلہ اہل مدینہ واہل شام ومشرق ہشرق یا مغرب میں قبلہ نہیں ہے، یعنی نبی اکرم تلکے کا ارشاد ہے قضائے عاجت یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، بلکہ شرق یہ مغرب کی طرف رُخ کرو۔)

(٣٨٣) حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال نالزهرى عن عطاء ابن يزيد الليثى عن ابى ايوب الانصارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ولكن شرقوا اوغربوا قال ابوايوب فقد منا الشام فوجدنا مر احيض بنيت قبل الكعبة فتحرف ونستغفر الله عزوجل و عن الزهرى عن عطاء قال سمعت اباايوب عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله

تر جمہ اصفرت عطاء کیٹی نے حضرت ابوا ہوب انصاری سے روایت کی کہ نبی اکرم ایک نے ارشادفر مایا:۔ جبتم قضائے حاجت کروتو نہ قبلہ کی طرف رُخ کرونداس سے چیٹے پھیرو، بلکہ شرق یا مغرب کی طرف توجہ کرو، حضرت ابوا یوب کا بیان ہے کہ ہم شام گئے تو وہ ہم نے بیت الخلاء قبلہ کے رُخ پر بنے ہوئے و کیھے للبذا ہم تر چھے ہوکر بیٹھتے تھے،اور حق تعالیٰ سے استغفاد کرتے تھے۔

تشرق والے بلاد کا قبلان کی مشرقی و معربی ست بین نہیں ہے، اورای کے حضور عبد السلام نے ارث دفرہا یا کہ قض میا جاری کا مقصد ہے ہے کہ اہل مہ ہذاور کھ ہے۔ مشرق والے بلاد کا قبلان کی مشرقی و معربی ست بین نہیں ہے، اورای کے حضور عبد السلام نے ارث دفرہا یا کہ قض ہے حاجت کے وقت مشرق و مغرب کی ست بین تمہارے گئے و مغرب کی ست بین قبلانے کے مطلب نہیں ہے، کہ وقع نہیں ہے، کہ وقع نہیں ہے، کہ وقع نہیں ہے، کہ والا مہ ذمال ہے، اس کی تو تع نہیں ہے، کہ وقع نہیں ہے، کہ وقع نہیں ہے، کہ وقع نہیں ہے، کہ واقع رائے ہے کہ واقع رائے ہے کہ مار اقرار و کراس کو جو کرنے کی بیق و بین کہ کہ عبد کے مشرق و مغرب میں بھی جن کے براداس کی جادواس کی جادواس کی جو اقع نہیں ہے، کہ مشرق و مغرب میں بھی جن کے براداس خط کے بینے ہواقع میں انہوائی کی موجہ ہے مشرق و مغرب میں بھی جن کے براداس خط کے بینے ہواقع میں انہوائی کی وجہ سے جواز کی تعجائی ہے، جس طرح حضرت ابوایو بٹ نے کیا کہ شم جو کر عیسا تیوں کے زمانہ کے سمب قبلہ پر بنت و بین انہوائی کی وجہ سے جواز کی تعجائی ہوائی ہے، جس طرح حضرت ابوایو بٹ نے کیا کہ شم جو کر عیسا تیوں کے زمانہ کے سمب قبلہ پر بنت و بین کی اس قبلہ کی مواد میں کہ معرف اللہ کہ میں کہ وہ میاں کہ وجہ کے مشرق کی مست والے افتا کہ کہ میں ہو کہ تی انہو جید اپنی انہوائی کی مراد صرف اللہ کی طرف تھوڑا اس انجم اللہ کی طرف کو بیاس عیس کے معرف کی تعظیم کے فلا نے کو گی جری نہیں ہے کہ مشرق و مغرب سے مواد کے وہ سے دوموں گو کہ ہوں گو گوں ہوں گوں ہوں گوں ہوں گوں ہوں گوں کی حس کے درمیائی خطوالے کو گوں ہوں گوں ہوں گوں کی حق کے سے بوں وہ کا لکا کہ درمیائی خطور کے ساتھ کے عبدت کہ لوگ ہوں وہ کہ وہ کوں ہوں گوں ہوں کے اس کو جو کہ کو کہ کو کہ ہوں کو کہ ہوں کو کہ ہوں وہ کا لکا کہ درمیائی خطور کے اس تھوڑ سے انہوائی کی گوں ہوں گوں ہوں گوں ہوں کے اس کو جو کہ کوئی ہوں کے سے بوں وہ کا لکا کے دفت تھوڑ سے انوالی کو کہ ہوں کے ان کی طور کو کوئی ہوں کے سے بوں وہ کا لکا کے دفت تھوڑ کو کے ساتھ کو دور کے ساتھ کو دی انہوں کو کہ دور کوئی ہونے کوئی ہونے کی سے بور کوئی ہونے کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کہ بوت کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی

سنب شال وجنوب کوشر بیت نے کافی قرار دیا ہے، اس طرح دوسری طرف بھی تنگی رفع کرنے کے سے نماز میں استقبال قبلہ کے واسطے رہے دائر ہ تک کا توسع جائز کر دیا گیا ہے، دونوں جگہ توسع ملحوظ ہے، ولند درائحق العین اور شایداس لئے بینی نے اس بحث کے شروع میں بیالفاظ ادا کئے ہیں کہ یہاں ہمیں قلم دیا کر ذراز وردارتح رکھنی ہے کیونکہ بعض دوسر بےلوگوں نے خواہ مخواہ دوراز کاربحثوں کا رُخ اختیار کیا ہے۔

یہاں سے دوسری حدیث ترفی وغیرہ کی مراو بھی واضح ہوگئی، جس میں'' مابین المشر تل وائمغر ب قبلہ ''وارد ہے ، محقق بینی نے لکھا کہ وہ بھی صرف مدینہ اوراس کی سمت پر واقع بلادومما لک کے لئے ہے، اور جس طرح ان کے لئے وسعت ہے، ایس ہی وسعت مشرق

کہ وہ بھی صرف مدینہ اوراس کی سمت پر واقع بلادومما لک کے لئے ہے، اور جس طرح ان کے لئے وسعت ہے، الی بی وسعت مشرق ومغرب کی سمت میں رہنے والوں کے لئے بھی جنوب و شال کے لحاظ ہے ہوگی، اوراس سے قبلہ کی سمت میں ربع دائرہ تک کی وسعت کا جواز مجھی ملتا ہے، یعنی جس طرح اہلی مدینہ اور دوسرے کعبہ معظمہ سے شال میں رہنے والوں کیلئے قبلہ کا زخ ما بین المشرق طرح اہل مشرق کے لئے ما بین الشمال والجوب وسعت ہوگی۔

اس پوری بحث کو پڑھ لینے کے بعد جب آپ اُس دائرہ والےنقشہ پرغور کریں گئے، جوہم نے یہاں پیش کیا ہے تو امید ہے کہاس سلسلہ کی تمام احادیث اورشروح کی مرادمتح ہوجائے گی ، ان شاءالقد تعالیٰ ، ولہ الحمد پہلے متجدِ حرام اور بیت القدشریف کا نقشہ انوار الباری ۱۳/۱۲ میں شائع ہو چکا ہے۔

# بَابُ قُولِ الله تَعَالَىٰ وَا تَجِدُ وُ مِن مَّقَامِ اِبُرَاهِيْمَ مُصَلِّى (ارشادِبارى تعالىٰ كرمقام ابراجيم كے پاس نمازى جگه بناؤ)

(٣٨٣) حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً وصلح خلف المقام ركعتين قطاف بين الصفا والمروة وقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة وسألنا جابو بن عبدالله قال لايقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة

( ٣٨٥) حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سيف يعنى ابن ابى سليمان قال سمعت مجاهداً اتى ابن عمر فقيل له عذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فاقبدت والنبى صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا قاتماً بين البابين فسألت بلالا فقلت اصلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال نعم! ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين. ( ٣٨٦) حدثنا اسخق بن نصر قال نا عبدالرزاق قال انا ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبى صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركعتين فى قبل الكعبة و قال هذه القبلة

تر جمہ! حضرت عمروبن دینار کہتے ہیں: ہم نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ جمشی نے عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف کی اور صفامروہ کی سعی نہ کی تو کیا وہ اپنی ہوی سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ نے بتلایا کہ رسول اکر متابعت کے بیت اللہ کا طواف سات مرتبہ کر کے مقام ابراہیم کے چیچے دور کعت پڑھیں ، پھر صفا مروہ کا طواف کی تھا ہم ہمارے لئے حضور اکر متابعت کی طریقہ کی اتباع کرنی ہے، اس بارے میں ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ ہے بھی دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ طواف صفادم وہ سے پہلے ہرگزیوی سے قربت نہ کرے۔

ترجمہ! حضرت مجاہدروایت کرتے ہیں کہ حضرت این عرائے پاس کوئی فخص آیا اور بنایا کہ دیکھورسول اکرم اللے کہ معظمہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں اُدھر پہنچا تو حضورا کرم اللے کے ہے، اور ( کویا) میں بلال کو ( اب بھی ) و کیے رب ہول کہ دونوں باب کے درمیان کھڑے ہیں، میں نے بلال ہے ہوچھا کہ رسول اکرم اللے کے ندرنماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بہال اور کعت اُن دونوں ستونوں کے درمیان جو داخلہ بیت اللہ کے وقت با کمیں جانب ہوتے ہیں پھر حضورا کرم اللے نے بابر آکر دور عدم کعیہ کے مواجہ میں پڑھیں۔

ترجمد!عطاء كت بي كديس في حضرت ابن عبال سے سُنا كه جب حضوراكرم الله بيت الله بين داخل بوئ و آب في اس کے تمام کوشوں میں دعا کیں کیں اور نماز نہیں پڑھی، پھر جب ہاہر نکلے تو دور کعت کعبہ معظمہ کے سامنے پڑھیں اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ تشری**کے!**امام بٹاری کااصل مقصد تو نمازوں میں کعبہ معظمہ کی طرف توجہ واستقبال کا تھم ہی بیان کرنا ہے نیکن اس باب میں بیجھی بتلایا کہرم شریف میں بیت اللہ کے بی س بی ایک جانب مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اور طواف کے بعد کی دور کعت اس کے بیس پڑھن زیادہ بہتر ہے۔جیسا کہ پہلی حدیث میں حضورا کرم ایک ہے کھل ہے بھی ٹابت ہوا،لیکن ای کے ساتھ امام بخاریؒ نے دوسری و تیسری حدیث بھی ذكركين تا كماصل علم وجوب توجه الى الكعبه نظرے اوجھل ند ہوج ئے ، اور ہرتھم كواپنے اپنے مقام و درجه ميں ركھا جائے۔ مطابقت ترجمہ! بدوصلے خلف المقام سے حاصل ہوگئ، جو پہی حدیث الباب میں مذکور ہے اور محقق عینی نے بھی اس کی صراحت کی ہے، مرند معلوم لامع الدراري م ١٤/ من ايما كيول لكها كياكه ترجمة الباب پريداشكال بكدام بخاريٌ في اس من آيت قرآني ذكرك ب جس میں مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے کا امرے، پھروہ جوروایات اس ترجمہ کے تحت لائے ہیں،ان میں مقام ابراہیم کومصلے بنانے پر کوئی دلالت نہیں ہے، پھرلکھا کہ حضرت اقدس مولا نا گنگو بی نے اس اشکال کے دوجواب دیئے ہیں، الح حیرت ہے کہ حضرت شیخ الحدیث دامت سمجہم نے عدم مطابقت اوراشکال وجواب کی بات کہاں سے نکال لی،اشکال کا ذکر حافظ اور عبنی دونوں کے بیہاں نبیس ہے،اور عبنی نے تو صاف مطابقت کی نشان دہی بھی کر دی۔اور بظ ہر حضرت گنگو بٹ کے نز دیک بھی عدم مطابقت کا کوئی اشکاں یہ ل نہیں ہے بلکہ وہ او م بخار ٹ کی بیمز' واضح فر مانا جاہتے ہیں کدمقام ابراہیم کے پاس نماز کے تکم کے باوجود بھی فرض استقباں کعبہ کے تاکد میں فرق نہیں آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صلوق ظف المقام کے ساتھ بھی استقبال کعبہ کوٹرک نہیں فرمایا دوسری بات حضرت نے امام بخاری کی بیہ بتلائی کہ تیت میں اگر چدا مرہے مگروہ سنیت یا استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے کیونکہ وجوب کے لئے ہوتا تو حضور عدیدالسل ممواجہہ بیت ابتد میں نماز نہ پڑھتے ، جودوسری اور تیسری حدیث الباب میں مذکور ہے ،اس لئے کداس صورت میں مقام ابراہیم حضور اکرم ایک ہے سیجھے تھا،آ گےنہیں تھااورآ مےصرف کعبہ تھا،علاوہ ازیں یہ بات بجائے خود بھی سیجے نہیں ہے کہ روایات باب میں مقام ابراہیم کومصلی بنانے پر کوئی ولالت نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی حدیث میں حضور اکر معلقہ کے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کا ذکر صراحت سے موجود ہے، یہ تو پوری طرح آ ہے ترج یہ الب بےمصداق برعمل تھا ہمیکن اس برعمل کے باوجود ریبھی ظاہر کرنا ضروری تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا موجب شرف وبرکت واز دیا داجرے، بینیں کہ اس کی وجہ ہے بیت اللہ کے استقبال کی اہمیت کچھ کم ہوگئی، بلکہ حسبِ تحقیق حضرت گنگوہی اس کا تا کد مرید مفہوم ہوا کہ اس کے باس بھی نماز کی صحت استقبال کعبہ معظمہ پر ہی موقوف ہے اور اس کئے حضور اکر مین کے وہال بھی نماز میں استقبال ترکنہیں فرمایا ،اور باتی دونوں حدیثیں ذکر کر کے امام بخاریؓ نے اس مقصد تاکد دوجوبِ استقباں کعبہ کو واضح فرمایا محقق عبیؓ نے مناسب باب سابق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا'۔ کہ اس باب کی سابق ابواب متعلقہ قبلہ کے ساتھ مناسبت کی وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ آیت

كريمد فركوره ترجمة الباب مي بحى قبله كابيان بي كيونكه حسن مصط بمعنى قبله باورق ده وسدى نے كبر كه مقدم كے ياس نماز يرا صنے كا تكم ہوا تھا،اگر چیدمقام کا قبلہ ہونا صرف اس صورت میں متعین تھا کہ مقام کونمازی اپنے اور قبلہ کے درمین کر ہے، کیونکہ دوسری جہات ثلا شہ میں صرف کعبہ کی طرف رُخ کرنے سے نماز درست ہوجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرض تو استقبال بیت اللہ ہی کا ہے مقام کانہیں اور اس لئے حضور علیہ السلام نے جب بیت کے پاس خارج بیت نماز بغیراستقبال مقام پڑھی تو صراحت سے فرمادیا کہ یہی قبلہ ہے (عمدہ ۲/۳۰) افا دات علتی افرمایا: \_ پہلی حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ عمرہ میں سعی داجب ہے جوسارے علماء کا مذہب ہے بجز حضرت ابن عباس کے اس لئے ان کے نز دیک طواف کے بعداحرام کی پابندی ختم ہوجاتی ہے خواہ سعی نہ کرے، حال نکہ بیرائے ضعیف اورخلاف سنت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے بیچھے دور کعت پڑھی جا کیں ، پھر بھی اس کوبھش نے سنت اور بعض نے واجب کہا

ے اور بعض نے کہا ہے کہ طواف کے تابع ہے ، وہ سنت ہوتو یہ بھی سنت ہے وہ واجب ہوتو یہ بھی واجب ہے (عمرہ ۳/۲۰۳)

دوسری حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ بیت املد بیں داخل ہونا جائز ہے اور مغنی میں جج کرنے والے کے لئے اس بیں داخلہ اوردور کعت بردھنے کومستحب لکھا ہے، جس طرح حضور علیہ اسلام سے ثابت ہے لیکن بیت القداور حطیم کے حصہ میں جوتوں کے ساتھ داخل نہ ہو کہ خلاف اوب ہے،علامدنووی نے براجماع الل حدیث ٹابت کیا کہ بیت اللہ کے اندر دور کعت پڑھن مستحب ہے جیس کہ روایت بلال ے ثابت ہے،اورجس روایت اُسامہ وغیرہ میں نفی ہے وہ مرجوح ہے، یااس کود ووا قعات برمحمول کر کتے ہیں، رہی یہ بات کہ دوسری مشہور روایت میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مجھے افسول ہے حضرت بدال کے ساتھ مدت تک رہائیکن میسوال ندکر سکا کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر کتنی رکعت پڑھی تھیں اور یہاں سوال کرنے کا ذکر ہے تو اس کا بہتر حواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے اس وقت صرف بیسوال کیا تھا کہ حضور علیدالسلام نے بیت الند کے اندر کیا کیا، حضرت بلال نے ہاتھ کی دواٹگیوں سے اشارہ کر دیا، جس سے دورکعت مجھی گئیں، پھر ز بانی طور سے اس کی وضاحت کرانے کو حضرت ابن محرم مول گئے ہوں گے، جس کا افسوس کیا کرتے تھے الخ (عمرہ ۵۰٪)

ہارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پرارشاد فر مایا کہ بعض علاءِ نے جولکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اپنے زمانہ میں حضرت عمرؓ ہے ا ہے زمانہ کے لحاظ ہے افضل تھے، وہ شایدان ہی جیسی وجوہ ہے ہے کہ حضرت ابن عمر علی موقت ا تباع سنت ہی کی دھن گلی رہتی تھی ،اوراگر کو کی بات شخفیل ہے رہ گئی تواس کا افسوس کیا کرتے تھے، بیان کی عجیب وغریب شان ہی فضیدے خاصد کا موجب تھی اور فرمایا کہ یہ ں جو حضرت ابن عمرٌ نے یقین کے ساتھ دورکعت کا ذکر فر مادیا، وہ اس لئے نہیں تھا کہ حضرت بل ل ّے یو جے لیا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ کم ہے کم نماز و وی رکعت ہوتی ہے، پس ای کے قائل ہو گئے (اور حب روایت و تحقیق عینی دو کا اشارہ بھی اس کی تا ئید بیس موجود تھا۔)

تیسری حدیث الباب کے تحت محقق عینیؓ نے'' ہذہ القبلة'' یراکھ کہ بیتو سب ہی جانتے تھے کہ بیتبلداور کعبہ معظمہ ہے پھراس طرح ارشادفر مانے کی کیا وجھی؟ توایک وجہتو خطابی ہے منقول ہے کہ اب قبلہ کا تھم اس بیت پر ٹابت و مشخکم ہو چکااس کے بعد منسوخ نہ ہوگا ، ابندا ہمیشہاس کی طرف نماز پڑھنی ہوگئی، دوسرااحمّال یہ ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی مسنون جگہ بتلائی ہو کہ مواجہہ بیت میں کھڑا ہو، باقی تینوں جوانب وارکان میں نہیں واگر چہنماز کی صحت وجواز ان اطراف میں بھی ہے تیسراا ختال ہے کہ اس سے صرف ان لوگوں کا تھم بتلایا جو بیت الله كامش مده ومع ئذكرر ہے ہول كدان كے لئے مواجهت بيت عيا تأضر ورى ہے، اپني اجہتا دى رائے سے كام نہيں لے سكتے۔

علہ مدنو وی نے ایک اور تو جیہ بھی کھی کہ یہی کعبہ و ہسجد حرام ہے جس کے استقبال کا تھم ہوا ساراحرم نہیں ، ندس را مکداور ندساری مسجد حرام جو کعبہ کے گرد ہے بلکہ مسجد حرام کا صرف یہی حضہ جو کعبہ معظمہ ہے وہی قبلہ ہے۔ نیز ایک روایت میں جوحضورعلیہ السلام نے باب ہیت اللہ بی کو قبلہ ہیت فر مایا ، وہ بھی استحباب پرمحمول ہے ، کیونکہ نفس جواز استعتباں تو تمام جہات کھیدکے لئے حاصل ہے اوراس پراجماع ہو چکا ہے (عمرہ بے ۲/۲)

قولہ بذاالقبلۃ پرحضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا:۔اس سے اشارہ پورے بیت اللّٰہ کی طرف ہے اوراس کی وجہ سے مالکیہ نے بیت اللّٰہ کے اندر فرض نماز پڑھنے کو تا پہند کیا ہے کہ پورے کا استقبال نہیں ہو سکتا الیکن حنفیہ کے یہاں درست ہے اوراس میں ان کے نز دیک زیادہ توسع ہے۔

#### باب التوجه نحو القبلة حيث كان وقال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر

(جهال بحى بهو (تمازيس) تبلدك طرف توجد كرنا ، اور حضرت الو بريرة في كها كه بي اكرم على الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى نحوبيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحوبيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله عزوجل قدنوى تقلب وجهك في السماء فتوجه لحو القبلة وقال السفهاء من الناس و هم اليهود ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى قمر على قوم من الانصار في صلوة العصر يصلون نحوبيت المقدس فقال و هو يشهد انه صلى مع رسول الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى مع رسول الله عليه وسلى الله عليه وسلم و انه و توجه نحوالكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحوالكعبة

( ٣٨٨) حدثنا مسلم بن ابراهيم قال نا هشام بن عبدالله قال نا يحيى ابن ابى كثير عن محمد بن عبدالرحمٰن عن جابر بن عبدالله قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيث توجهت به فاذا ارادالفريضة نزل فاستقبل القبلة

( ٣٨٩) حدثنا عثمان قال ناجرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم عن علقمة عن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم الله احدث في الصلوة شي قال وماذاك قال ابراهيم الله احدث في الصلوة شي قال وماذاك قال الله احدث كذا وكذا فتني رجليه واستقبل القبلة و سجد سجد تين ثم سلم اقبل علينا بوجهه قال انه

شافعیه! نمازفرض دهل سب درست جین بمر باب کعبه کی مکرف کو جبکه ده کهلا بودرست نه بوگی اور جیست پر جب درست به وکی که اس کے سامنے کم از کم دو تهانی ذراع کی اونچی کوئی چیز بهو-

ا فیض الباری ۳۳ مین فلطی سے مالکہ کا مسلک عدم جواز درج ہو گیا ہے اور کتاب الفقہ علی المذ اہب الاربعہ ہے ایمن تفصیل فداہب اس طرح ہے۔

مالکیہ! نماز فرض ہیت ابقد کے اندر سی سے مرکز وہ ہے ہرکراہت شدیدہ اور وقت کے اندراس کا اعادۃ مستحب ہے نقل اگر غیر موکدہ ہوں تو وہ اس کے اندر مستحب ہیں ،موکدہ ہوں تو مراور دیجے ہیں کہ محمولی ہوں ہوں تو وہ اس کے اندر مستحب ہیں ،موکدہ ہوں وقول ہرا ہر ورجہ ہیں۔

منا بلید! فرض نماز ہیت اللہ کے اندراور چھت پر بھی مجھے نہیں بچراس کے کہ کسی دیوار سے ہالکل متعس ہوکر پڑھے کداس کے بیچھے کچھ ھند ندر ہے نماز نقل ومنذ ور درست ہے اور یہ بھی ورست ہے کہ باہر کھڑا ہوکرا ندر بجدہ کر ہے۔

مراست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ باہر کھڑا ہوکرا ندر بجدہ کر ہے۔

مرافعید! نماز فرض لقل سب درست ہیں ،مکر باب کعبہ کی طرف کو جبکہ وہ کھٹا ہو درست نہ ہوگی اور چھت پر جب درست ہوگی کداس کے سامنے کم از کم دو تہا گ

حنفید! بیت الله کے اندراور حیت پر برنماز درست ہے البتہ او پر مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ترک تعظیم بیت اللہ ہے، اس تفعیل ہے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے یہاں سب سے ذیادہ تو تعلق ہے ماری معلوم ہوا کہ حنفیہ کے یہاں ہے، داللہ تعالی اعم ' مؤلف'' سے اشارہ فر ، یا، اور ذیادہ تنگی اس مسئلہ میں حنا بلہ کے یہاں ہے، داللہ تعالی اعم ' مؤلف''

لوحدث في الصلولة لنباتكم به ولكن انمآ انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذانسيت فذكروني واذاشك احدكم في صلوته فليتحر الصراب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين

ترجمہ! حفرت برائم ہم مروی ہے کہ رسول اکرم اللہ نے اسرہ ماہ تک بیت المقدی کی طرف نماز پڑھی ،اورآپ جا ہے بی سے کہ کعب کی طرف بُر آ کرنے کا تھم آجائے ، کہ اللہ تعالی نے آیت قد نوی تبقلب نازل فرمائی اورآپ نے قبلہ کا استقبال کیااس پر سفید لوگوں نے جو بہود تھے طنز کیا کہ اب پہلے قبلہ ہے کیوں پھر گئے ، حق تعالی نے حضور علیہ السلام کوفر مایا کہ ان سے کہ د جیئے! مشرق ومغرب سب خدا کے ہیں ، وہ جس کوچاہے مراطمت تھم کی ہدایت مرحمت فرماد بتا ہے ، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک محض نے نماز پڑھی اور پھر وہ کچھ انصار کے پاس سے گزرا جو عمر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے تو اس نے شہادت کے ساتھ بتلایا کہ رسول اکر مراقی ہے ساتھ کھر فرف بڑھ رہے تھے تو اس نے شہادت کے ساتھ بتلایا کہ رسول اکر مراقی کے ساتھ کھر فرف کوگھوم گئے!

تر جمد! حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ نبی کر پیمالله اپنی سواری پرنماز پڑھ میا کرتے ہتے، جدھر کو بھی وہ چلتی تنمی کیکن جب فرض نماز پڑھنے کااراد وفر ماتے تھے تو سواری ہے اتر کراوراستقبال قبلہ کر کے نماز ادا فر ماتے تھے۔

مرجمہ! عثان، جربر، منصور، ابراہیم ، علقہ، عبداللہ (بن مسعود) روایت کرتے ہیں کہ بی کریم اللہ نے نماز پڑھی، ابراہیم کہتے ہیں، یہ جھے یاد نہیں کہ آپ نے (نماز ہیں کھے ) زیادہ کردیا تھا یا کم کردیا تھا، الغرض جب آپ سلام پھیر پھی تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ کیا کوئی بات نماز ہیں نئی ہوگئی، آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھی، پس آپ نے اپ دونوں پیروں کوسمیٹ لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دو بجدے کے ،اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنا منہ کیا تو فرمایا کہ اگر نماز ہیں کوئی نیا تھم ہوجا تا تو ہی تہمیں (پہلے ہے) مطلع کرتا لیکن میں تہماری ہی طرح ایک بشر ہوں، جس طرح تم بمولے ہو ہی بھی بحول جاتا ہوں، اللہ اللہ اللہ بھر جب میں بھول جا کہ اللہ کہ سے کہ تحفی کوا ٹی نماز ہیں شک ہوجا نے تو اسے چاہیے کہ سے کہ حالت کے معلوم کرنے کی کوشش کرے، اورای پرنماز تمام کرے، پھر سلام پھیر کردہ بحدے کرلے۔

تشری ایمن بین نے الکھا کہ امام بخاری نے اس باب میں نماز فرض کے لئے جہتِ قبلہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت وفرضیت بتلائی ہے ،خوا و و و نمازی سفر میں ہو یا حضر میں ،اور پہلے باب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے جمویلی قبلہ کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔

استنباط احکام اعلامہ عین نے لکھا:۔ پہلی حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ (۱) احکام کا ننے درست ہے، آور یہی جمہور کا فدہب ہے، کچھ لوگوں نے جن کی کوئی اہمیت نہیں ،اس کو تا درست سمجھا ہے (۲) قرآن مجید ہے سنت کا ننج ہوسکتا ہے یہی جمہور کا مسلک ہے، امام شافعی کے اس بارے میں دوقول ہیں (۳) ضمر واحد مقبول ہے (۳) نماز کا قبلہ کی طرف ہونا واجب ہے اوراجا جسے اس کا کعبہ معظمہ ہونا متعین ہے (۵) ایک نماز دوست میں جائز ہو سکتی ہے (اس لئے اب بھی اگر تحری کے بعد غلط ست میں نماز شروع کردے اور درمیان میں سمجھے قبلہ کا علم ہوجائے واس کی طرف مواسے گا)

دوسری عدیث الباب سے معلوم ہوا(۱) فرض نمازی ترک استقبال قبلہ درست نہیں ،ای لئے حضور علیہ السلام فرض کے لئے سواری سے انز کر ضروراستقبال کرتے تھے،البتہ شدت خوف کا وقت اس سے منتقیٰ ہے اور مجبوری ومعذوری کی عالت میں سواری پر بھی فرض ہوسکتی ہے (۲) نقل نماز سواری پر بحالت سفر تو سب کے نزدیک ورست ہے،البتہ حضر میں امام ابو یوسف وغیرہ کے نزدیک ورست ہے،امام ابو حنیفہ وا مام محمدا وراصطحر کی شافعی کے نزدیک درست نہیں۔

تیسری حدیث ہے معلوم ہوا(۱)افعال میں انبیا ملیہم السلام کوبھی سہو ہوسکتا ہے،علامدابن وقیق العیدؓ نے کہا کہ یہی قول اکثر علماءِ

والل نظر کا ہے لیکن افعال بلاغیہ بیس ہوکس کے نزویک بھی درست نہیں ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے تصریح کی ہے (۲) افعال انبیاء علیہم السلام بیس نسیان بھی واقع ہوسکتا ہے گراس پران کو برقر ارنہیں رکھا جاتا اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تذکیر وقعیم فورا کر دی جاتی ہے۔ محقق عینی نے یہاں ہو ونسیان میں فرق بھی بتلا ہے کہ نسیان کی چیز سے خفلت قلب کا نام ہے اور بہوکسی چیز کا قلب سے عافل ہونا ہے، آھے عینی نے کلام فی الصلو و عامد وناسیا اور عدور کھات میں شک کی صورتوں کے احکام تفصیل ودلاکل کے ستھ بیان کے ہیں (۳) حنیہ کے نزویک سہوکے دو بحد سے سلام کے بعد کے جیل جیس کہ حدیث الباب سے بھی ثابت ہوا، اور بھی حضرت علی، سعد بن وقاص، عبداللہ بن کے خزویک سمعود عبداللہ بن عباس، عمار بن باسم، عبداللہ بن زبیر اورانس بن بالک سے مروی ہے اور ابن الی کیا، ابرا ہیم نختی، حسن بھری اور سفیان توری کا بھی فہ جب ہے، کین امام شافی وغیرہ سلام سے قبل سمتے جیں، تا ہم ہدا ہیں ہے کہ بی خلاف صرف اولویت واسخباب کا ہے، اور ایس ہوا دری نے الحادی میں اور ابن عبدالبر وغیرہ نے کہا ہے۔ (عمدہ ۱۳ سے)

**حافظ کا سکوت! ما**فظ این حجرِّنے نم یسلم نم سجد تین پرخاموثی اختیار کی،اور بغیر جوابد ہی کے آگے جے گئے ایسے موقع پر کہ اپنی ند ہب میں کمزوری ہوسکوت اور جہال کچھ قوت ہو تو دوسروں پر کمیر میں حداعتدال سے بڑھ جانا،الل ادب و تحقیق کے لئے موزوں نہیں۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

چھے فاتھ پڑھنے کا اہتمام یا ترغیب کیوں ہیں ہوئی؟! فرما یاموطالمام مالک میں لانفٹنی کی جگہ لاسیقنی بامین مروی ہاس سے پوری طرح واضح ہوا کہ معفرت ابو ہریرہ فاتحہ طلف ال ماسے قائل نہ تھے، واللہ تعالی اعم!

حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پرفر مایا۔ دیمموحضرت ابو ہر پر والیے جلیل القدرمی فی آمین کے لئے کتنا اہتمام کرتے اور ترغیب دیتے تھے مجرا مام کے

ہوجاؤ،اور میں نے ان سے اس ہارے میں حدیث بھی تن ہے ( بعن آمین اوم کے ساتھ آمین کینے کی نضیلت مغفرت و نوب واں جوآ سے بنی رک میں بھی ہے )

# خبروا حد کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خاص شختیق

جیبا کہ ابھی ذکر ہوا حضرت خبر واحد کو بھی اصالہ اور فی حدذ انہ قطعی فر مایا کرتے تھے، اوراحا دیث صحیحین کے بارے میں آپ حافظ ابن حجر شافعی ہٹس الائکہ سرحسی حنفی ، حافظ ابن تیمیہ خبی ، اور شیخ عمر و بن الصلاح کی رائے کومر نے خیال کرتے تھے، اور رائے جمہور عدم افساد ہ قطع کومر جوح کہتے تھے اور میشعر بھی اس کے حسب حال پڑھا کرتے تھے ۔

#### تعيرنا انا قليل عديدنا فقلت لهاان الكرا درقليل

نیز فر مایا کرتے تھے کہ سیحین کی اخبار آ حاوا گر چہ آبل اصول کے قاعدہ سے ظنی قرار پاتی ہیں گر قرائن اور قوت طرق کی موجودگ میں وہ مجی قطعی بن جاتی ہیں، کیکن ان کاعلم وبصیرت صرف اہل علم ونظر ہی کو حاصل ہو گئی ہے، ہر شخص کوئیس، پھر یہ بھی فر ماتے تھے کہ افادہ قطع کی بات اطباق امت یا تلقی بالقبول کی وجہ سے نہیں بلکہ در حقیقت اسی وجہ سے ہا اور ہونی چا ہیے جو ہم نے او بر ذکر کی ہے، اور اسی لئے جن احادیث کی مثلاً امام بخاری نے تخ تابح تو کی گران کے کسی جزوبر باب وتر جمہ قائم نہیں کی تو اس جزوکہ بھی تھی نہ کہیں گے، کیونکہ ان کی عدم تبویب کے باعث اس کے ثبوت میں شبہ پیدا ہو گیا، اور قطعیت جب ہی رہتی ہے کہ کوئی، نع وشبہ موجود نہ ہو۔

ای طرح امت کے وہ اجماعی فیصلے بھی ہیں جو بطریق حادہم تک پہنچے ہیں کدوہ بھی مفید قطعیت ویقین ہیں اور اس باب سے ہیں انخ ( ٹیل انفرقدین ۲۳۱۱) وسے اللہ بات حضرت نے اکفار المسجدین ای بیں بھی مخضرا تکسی ہے۔''مؤلف''! حفرت یہ مجمی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سمادات حنفیہ جوخبر واحدہ کتاب پر زیادتی کا انکار کرتے ہیں وہ نئے کے درجہ کی زیادتی مراد لیتے ہیں، ورخطن کے مرتبہ کی زیادتی مشائل ہو سکتی ہے، حضرت کی پیتھیت اچھی تفصیل ہیں، ورخطن کے مرتبہ کی زیادتی مشائل ہو سکتی ہے، حضرت کی پیتھیت اچھی تفصیل سے حضرت مولانا سیدمحمد بدرعالم صاحب مہاجر مدنی قدس مرد کے نے قابل قدر تحذیب

واقعات خمسه بابة سهونبي اكرم صلى الله عليه وسلم

حضرت نے فرمایا: یکے تقی الدین بن دقیق العید نے ایسے واقعات چار ذکر کے بیں، ووکا ذکر بخاری بیں ہے۔(۱) ظہر بیں پائی رکعت پڑھیں۔(۲) چار والی نماز دو پڑھیں۔(۳) ابوداؤر ۲۱ ابھی ہے کہ قعدة اولی ترک ہوگیا۔(۳) نماز بیں ایک آیت کی بحول ہوئی، نماز کے بعد حضرت ابن مسعود ہے سوال کیا، کیا تم نماز میں نہ تھے؟ عرض کیا، حاضر تھا، فرمایا:۔'' پھریاد کیوں نہیں دلایا؟' بیں کہتا ہوں ایک پانچواں واقعہ بھی ہے کہ مغرب کی نماز میں ایک مرتبہ قعدة اولی پرسلام پھیر دیا تھا، امام بخاری نے سہوکی حدیث کی مرتبہ ذکر کی بیں اور مختلف تراجم قائم کر کے ان سے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے، لیکن ترجہ وعنوان جواز کلام الناس کا کہیں قائم نہیں کیا، معلوم ہوا کہ استنباط کیا ہے، لیکن ترجہ وعنوان جواز کلام الناس کا کہیں قائم نہیں کیا، معلوم ہوا کہ استنباط کیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے دننے کی موافقت کی ہے۔واللہ تعالی اعم!

تحری الصواب کا امرنبوی! حضورعلی السلام نے جوفر کا یا کہ جب تمہیں تعدادِ رکعات وغیر ہا میں شک لائن ہوتو صواب وضیح ہات کوسو ج بچار کر کے متعین کرو،اور پھراسی کے مطابق اپنی نماز پوری کرلو،اس پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حنفیہ کے بہاں شک کی الگ الگ صورتوں میں تین تھم میں اگر پہلی مرتبہ شک ہواتو پھر ہے نماز پڑھے،اور نہ دل میں اچھی طرح سوچ کر غلبظن پڑل کرے، یہ بھی نہ ہوتو متیقن چیز یعنی کم کوسی سمجھے، پھر بھارے مشائخ میں ہے بعض کی رائے ہیہ ہے کہ وہ اس صورت میں بحدہ سہونہ کرے (کمانی الجو ہرة النیر ہور والحقار نقل عن السراج الوہاج) اور بہی قول اقرب ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ بحدہ کرنا جا ہیے (کمانی الفتح) ہاتی تیسری صورت میں بحدہ سہوت طعا ہوگا۔
شافعیہ کہتے ہیں کہتمام صورتوں میں اقل ہی کو اختیار کرے۔

حضرت نے فرمایا کہ احادیث سے تائید ہارے ہی فدہب کی نگاتی ہے، کیونکہ پھر سے نماز پڑھنے کی بھی روایت ہیں مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ میں ، اور تحری واخذ بالاقل کی بھی ہیں، جیسے مسلم شریف میں اور بیہ بخاری میں ، لہذا ہم نے سب احادیث پڑس کی اور شافعیہ نے صرف اقل والی پر کیا اور باقی سب کی تاویل کی ، اور تحری صواب کو بھی اقل پر ہی محمول کرویا حالانکہ لغت اس کے بالکل خلاف ہے اور اس کے اصل معنی کو لغوکر وینا درست نہیں ،خصوصاً جبکہ شریعت میں غلبہ طن کا اعتبار بہت سے ابواب میں موجود بھی ہے ، لہذا اُس نوح کو یہاں غیر معتبر تھمرانے کی کوئی وجنہیں ، دوسرے ان کے فد جب پرایک نوع کواس کے تھم سے بالکلیہ خالی کردینا فازم آئے گا ، جودرست نہیں ہے۔

باب ماجاء في القبلة ومن لم يرا لاعادة على من سها فصلى اني غير القبلة وقد سلم النبي

صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهب ثم اتم ما بقي

(قبلہ کے متعلق جومنقول ہے اور جنھوں نے بھول کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کے لئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا، اور ب شک نبی علی نے خلیر کی دورکعتوں میں سلام پھیر کرلوگوں کی طرف اپنا منہ کرلیا، اس کے بعد جو باتی رہ گیا تھا، اسے پورا کیا تھا۔)

( ۳۹۰) حدثنا عمرو بن عون قال نا هشيم عن حميد عن انس بن مالک قال قال عمر رضى الله عنه
 وافقت ربى فى ثلث قلت يا رسول الله لواتخدنا من مقام ابراهيم مصلى اية الحجاب قلت يا رسول

الله لوامرت نسآئك ان يحتجين فانه عكلمهن البروالفاجر فنزلت اية الحجاب واجتمع نسآء النبى صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجاً خيراً منكم مسلمات فنزلت هذه الاية

( ۱ ۳۹) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مائك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال بينا النساس بقبآء في صلوة الصبح اذجآء هم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدانزل عليه الليلة قران وقدا امران يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستدارواالى الكعبة ( ۲۹۳) حدثنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فقالوا ازيد في الصلوة قال وماذاك قالواصليت خمساً خثني رجله ومسجد سجدتين

مرجمہ! حضرت عبداللہ بن عرروایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) لوگ (مقام) قباض کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک ان کے پاس ایک آیت والا آیا، اس نے کہا کہ رسول خدا علیقے پرآج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے، آپ کو تھم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کیس، بین کرسب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لئے (اس سے قبل) ان کے منہ شام کی طرف تھے۔

ترجمہ! حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے فیالیہ نے (ایک مرتبہ )ظہر میں پانچ رکعتیں پڑھیں ، صحابہ نے عرض کیا کہ کیا نماز میں (سیجمہ) زیادتی کردی گئی؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں، عبداللہ کہتے ہیں، پس آپ نے پیرموژ کردو سجدے کیے۔

تشریکی اہام بخاری چونکہ جہل ونسیان کوعذر ٹھیرانے میں زیادہ وسیج انظر ہیں، اس سے یہال مستقل باب قائم کر کے بتلایا کہ مو و نسیان کی وجہ ہے اگرایک فخض غیر سمب قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہوجا نیگی جس طرح ان کے نزدیک بھی توسع میں بھی بھول ہے نماز پڑھ لے تو نماز ہوجاتی ہے، حنفیہ کے یہاں اس قدرتو سع نہیں ہے البہ قبلہ ہے انحواف میں حنفیہ کے نزدیک بھی توسع ہیں بھی بھول ہے نماز پڑھ لے قامل ہوتو قبلہ سے پیٹے بھیرکر وضو کے لئے جاسکتا ہے، اور آکر باتی نماز پوری کر لے گا، بشر طیکہ سمبحہ باہر قریب جگہ وضو کی ہوتے ہوئے دور نہ جائے کوئکہ وضوتو بہر حال سمجد ہے باہر ہی کر سے گا اور آگر یوں بی خیال ہوا کہ صدث لاحق ہوگیا ہو گا ہو اگر محبح ہے، چھر پھھ دور جاکر یقین یا ظنی غالب عدم وجود حدث کا ہوا تو لوٹ کر باتی نماز پڑھے گا، بشر طیکہ سے بہر نہ لگا؛ ہو، اگر مجد ہے باہر نہ ہوا کہ ان کہ گھنماز باتی رہ گئی ہے تب خیال آیا تو پوری نماز پڑھ لے کہ بار شرطیکہ سے باہر نہ والد و (فق القديرا ہے ))

اس سے معلوم ہوا کہ فیض الب ری ۲۳ ۲ سطر۲۳ میں عبارت بنشسی طان لا ہے۔ رج حسن السمسید ہے کہ درج ہوگئ ہے۔ کم مایخی ، نیز واضح ہوکہ ساری مسجد کا تھم محل واحد کا ہے۔

محقق عینیؓ نے لکھا: یعنوان باب میں جو حدیث ذکر ہوئی اس کے ترجمہ سے مطابقت بہلیا نواس کے ہے کہ نم زبھول کرغیر قبلہ ک طرف بھی درست ہوسکتی ہے کیونکہ حضور علیہ اسلام نے بھولے سے دور کعت پرسلام پھیر کر بوگوں کی طرف تو تبہ فرمائی تقی میں بھی وہ حکمانماز کے اندر ہی تقے۔

اس کے بعد محقق عینیؓ نے لکھا کہ یہ تعبیق قصد ذی الیدین والی حدیث الی ہریرہؓ کا نکڑا ہے اور ابن بطال اور ابن النین نے جواس کو حدیث ابن مسعودؓ کا جزوسمجھا ہے وہ ان کا وہم ہے کیونکہ حدیث ابن مسعودؓ کے کسی طریق روایت میں بینییں ہے کہ حضور عبیہ السلام نے دو رکعت پرسلام پھیراتھا، پھرککھا:۔

پہلی حدیث الباب کر جمدے مطابقت اس طرح ہے کہ واتند نوامن مقام ابراھیم مصلی میں مقام ابراہیم ہمانہ کھیم معظمہ ہے جوایک قول ہے اور باب بھی قبلہ ہے متعلق ہے، یا مراد کل حرم ہے، جوآ فی والوں کے جن میں قبلہ ہے، اور اگر مقام ابراہیم سے مرادوہ پھر ہوجس پر حضرت ابراہیم عبیالسلام کھڑے ہوئے تھے قامط بقت ترجمہ بلی ظامت خابر ہے کونکداس میں کعیم مظلمہ کی طرف رُخ کرنے کا حکم ہوا تھ، اور ان لوگوں نے پہلے دوسری حدیث ابب کی مطابقت ترجمہ نظاہر ہے کیونکداس میں کعیم مظلمہ کی طرف رُخ کرنے کا حکم ہوا تھ، اور ان لوگوں نے پہلے نمی زقید منسوند کی طرف پڑھی تھی جو غیر قبلہ تھا اور نا واقفیت کے سبب سے وہ ہمو لنے والے کے حکم میں تھے، اس سے نمی زلون نے کا حکم ہیں اور آپ نے سلم تیسری حدیث الباب کی مطابقت بھی واضح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے سہوکی صورت میں نمی زلون نے کا حکم نماز ہی سے معلوم ہوا کہ کعبہ سے پشت کرنے کی حالت میں بھی آپ حکما نماز ہی میں تھے، اگر نماز سے خارج ہوجاتے تو سابقہ نمی زبر بن نہ کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ جو خطاع تبد سے انحواف کرے گا اس کی نماز درست میں راحمدہ کیا دہ بیس (عمدہ ۱۳ کے اس کی نماز درست میں اس عرب میں میں خورد نہیں (عمدہ ۱۳ کے اس کی نماز درست میں اس میں میں اس میں بھی آپ نماز میں اسے معلوم ہوا کہ جو خطاع تبد سے انحواف کرے گا اس کی نماز درست میں میں راحمدہ کیا ہوں کہ مورت نہیں (عمدہ ۱۳ کے اس کی نماز درست نہیں (عمدہ ۱۳ کے اس کی نماز درست نہیں (عمدہ ۱۳ کے سابقہ نماز بر بن نہ کرتے ، اس سے معلوم ہوا کہ جو خطاع تبد سے انحواف کر سے کران کو اس کی نماز درست نہیں (عمدہ ۱۳ کے اس کی نماز درست نہیں (عمدہ ۱۳ کے سابقہ نماز بر بن نہ کرتے ، اس سے معلوم ہوا کہ جو خطاع تبد سے انحواف کو سابقہ نمی نواز بر بن نہ کرتے ، اس سے معلوم ہوا کہ جو خطاع تبد سے انحواف کو اس کے دو خطاع تبدی کی میں میں کرنے کی اس سے معلوم ہوا کہ جو خطاع تبد سے انحواف کی میں کا بھی کو اس کے دو خطاع تبدی کی دورت نہیں (عمدہ ۱۳ کے دور سے کی دور کی میں کی دورت نہیں کی دورت نہیں کی دور سے بھی کی دور سے دور کی تبدی کی دور کی دورت نہیں کی دور کی دورت نہیں کی دور کی دورت نہیں کی دور کی

نظی انور! حضرت نفر ، یا: قولہ السظھ حصا ، ایک صورت میں حنفیہ کے نزدیک چھی رکعت پر بیٹھن ضروری ہے، ورندفرض نمر نظل بن جے گی ، لیکن ش فعیہ کے مسلک پراس کی ضرورت نہیں ، اور نماز بیر صورت فرض کے طور پرجی جو چی گی ، ہمارا جواب یہ ہے کہ مسئد اجتہادی ہے کی کی ایکن ش فعیہ کے مسلک پراس کی ضرورت نہیں ، اور نماز بیر صورت فرض کے طور پرجی جو جو یہ گی ، ہمارا جواب یہ ہے کہ مسئد اجتہادی ہے کی کی ایس دور کھت والی ، تین رکعت والی ، اور جا بر رکعت والی ، اور خاہر ہے کہ نماز کے دویا چار ہونے کا تحقق جو متواتر ات وین سے ہے صرف قعدہ سے ہوتا ہے ، بہذاوہ بھی فرض اور ضروری ہوگا کیونکہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوگا ، ای کے حفیہ نے کہ کرایک رکعت ہے ہم کا رفض وترک جو تزہب ہوگا ، ای کے حفیہ نے کہ کرایک رکعت ہے ہم کا رفض وترک جو تزہب ہوگا ، کیونکہ وہ متواتر ات دین سے ہے چنی شریعت نے اس کو معتد بدا مرح وقرار دیا ہے جس کوترک نہیں کر سکتے کہ اس سے وین کے ایک متواتر و مسلم امرکی قرز پھوڑی اس کو بے حیثیت کرنالازم آتا ہے۔

عدا مدنووی نے اقرار کیا ہے کہ بیرواقعدنسیان والا اور بات کرنے کا بدر سے پچھ بل کا ہے، تہذا بیزومسلم ہوا کہ نسخ کلام کی صورت سب کے نزویک ثابت ہے، اختد ف صرف تاریخ میں ہے کہ کب ہوا؟ لہذا حدیث ذی امیدین میں اس کا عذر پیش کرنامحض نفع ند ہب کے لئے نہیں ہے بلکہ ایسے ثابت شدہ امر کے باعث ہے جوسب کو تنہیم ہے۔

قول فٹنی رجلہ وسجد سجد تین ۔ پرفر مایا: ۔ اگر کہ جائے کہ جب کار ماس وقت نم زکے اندرج مَز بی تھ تو سجد ہمہوکی کی ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں وہ نماز کے اندر غیر اجزاء صلوق کی وخل اندازی کے باعث تھ ،اس باب کواگر چے علماء نے ذکر نہیں کیا ، مگر غالبًاس وقت مسئلہ یمی رہا ہوگا کہ کلام وغیرہ سے عدم فساوصلو ق کے ساتھ اس کی تلافی سجد وسہو سے ہوجاتی ہوگ ۔

#### حديث الباب اورمنا قب وموافقات سيدناعمرٌ

یمال پہلی حدیث الباب میں حضرت عمرؓ کی موافقات کا ذکر ہوا ہے، کر مانی شرح بخاری میں ہے کہ و افسقت رہی ہمعنی و افقنی رہے ہے کہ میرے رہ نے میری موافقت کی ، رعایت ادب کے لئے موافقت کواپی طرف منسوخ کیا ہے، اوربعض حضرات نے ۲۱ چیزوں میں موافقت ذکر کی ہے جبیبا کہ اس کوعلا مہیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے ( حاشیہ بخاری ۱/۵۸)

حافظ نے لکھا:۔ترندی میں صدیث ابن عمر ہے کہ بھی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس میں دوسرے لوگوں نے ایک رائے دی ہو اور حضرت عمر نے دوسری بمکرید کیقر آن مجید حضرت عمر ہی کی رائے کے موافق اتر اے ،اس سے معلوم ہوا کہ بہ کٹر ت موافقت ان ہی کی ہوئی بے کیکن قال کے مطابق تعیین کے ساتھ پندرہ چیز وں میں موافقت ہمارے کم میں آئی ہے ( فتح اس سر)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تعداد کا اہتمام غالبًا وتی قرآن مجید کی موافقات کے پیش نظر رہ ہے،ورنہ حسب ارش د حضرت ابن عمرٌ مطلق وتی نبوت کی موافقت بہ تعدادِ کثیر بائی گئی ہے اوران سب کے بھی شار کی طرف توجہ کی جاتی تو عدد بہت بڑھ جاتا اس کے بعد مناسب ہے کہ حضرت عمرؓ کے پچھ منا قب اور پھرآ ہے کی موافقات کا بیان کیا جائے ، والند الموفق!

مناقب اميرالمومنين سيته ناعمر فاروق رضي تعالى اللدعنه

محکد ت و مطعم ہونا! حضرت ابو ہریہ ہے بخاری و منداحد میں ،اور حضرت ع کشہ ہے مسم ، تر ندی ، نس کی و منداحد میں صدیث ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے ، لیس اس است میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر میں ،اور بخاری میں دوسری جگہ حضرت ابو ہریہ ہے ہے اس طرح ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل ہوا کہ تم ہے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیراس کے کہ وہ نبی ہوں اگر میری است میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہیں ،اور حذ تون کے معنی ملبکون کے ہیں کہ ان کے دلوں میں ملہ عاملی کی طرف سے القاء ہوتا تھ ، یا اگر میری است میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہیں کہ ان سے فرشتے ہوتی ملبکون کے ہیں کہ ان سے فرشتے ہوتی کہ میں کہ تھے جواگر چہ بدرجہ وتی انبیاء نہ تھیں ،تا ہم وہ بھی بہت بری فضیاست تھی طلامہ تو رہتی ہے فرمایا: محمد شان کے یہ ال وہ تحض ہوتا تھا کہ جس کا ظن و مگان صورتی ہوتا تھا، اور در حقیقت ان کے دل میں مہا اس کی کی طلامہ تو رہتی تھیں ، گویا وہ اس سے کہی جاتی تھیں ، پھر حضور علیہ السلام کا ارش دید کوربطور تر ود کے نہ تھ کیونکہ بیاتہ ہو تھے تھی تو افضال الام ہے جب پہلی امتوں میں ایسے ہوتے تھے تو اِس است میں تو بدرجہ اولی ان سے تعداد و مرتبہ میں زیادہ ہوں گے ،لہذا آپ کا ارشاد بطورتا کید و بھی سے کہتے ہیں کہ میرا اگر کوئی دوست ہے تو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمل صدافت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ تھیں کہتے ہیں کہ میرا اگر کوئی دوست ہے تو وہ فلال شخص ہے ، جس سے مقصد اس کی کمل صدافت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ دور شک یا نبی صدافت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ دور شک یا نبی صدرت کوئی کوئی مدافت (مرقا قاشرے میں کہ اس سے مقصد اس کی کمل صدافت کا اظہار ہوا کرتا ہے ، نہ کہ دور شک یا نبی کے دور شک کے اس کے مقت کے جس کے دور شک کی اس کے دور شک کے اس کے دور شک کے دور شک

حدیث میں محد شد میں اوالی ہم ہیں جن کول میں کوئی چیز القاء کی جائے، پھروہ اس چیز کواپنی حدی وفراست کے نور سے معلوم کر کے خبر دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ مراد مصیب ہیں کہ جو گمان کریں درست نکاتا ہے گویا وہ ان کو بتدا دیا گیا ہے بعض نے کہا کہ ان سے فرشتے ہا تمیں کرتے ہیں، بخاری میں مکلمون کی روایت بھی ہے بعنی صواب ان کی زیانوں پر جاری ہوتا ہے ادرای لئے حضرت مرسے وافقت رہی فرمایا (مجمع المحار ۱/۲۳۲۱) ا

#### ارشادات حضرت شاه ولى اللدر حمه الله

حضرت نے ''ازالة الخفاء' میں خلفائے راشدین کے کمالات دمن قب اور استحقاق خدفتِ خاصہ نبویہ پرسیر حاصل کام کیا ہے،جو

واری میں حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، جب آپ نی بنائے گئے تو کیے معلوم کیا کہ میں نبی ہوں ، آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس دوفر شتے آئے ، ایک زمین پراتر گیا، اور دوسر آسان وزمین کے درمیان معلق رہا، ایک نے دوسر سے کہا کہ جن کی نبوت کا فرمان ملا اعلیٰ میں جاری ہوا ہے کیا ہے دہی ہیں؟ دوسر سے نے کہاں ہاں! اس نے کہا اچھا! ان کوایک آ دی کے ساتھ وزن کر وچنا نچہ جھے ایک آ دی کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں اس سے وزنی نکلا، پھر اس سے کہا کہ دس آ دمیوں کے ساتھ وزن کر وتو میں ان سے بھی وزنی نکلا، پھر اور کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں ان سے بھی بڑھ گیا، بھر ایک ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان کیا گیا تو میں ان سے بھی بڑھ گیا، بھر ایک ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان سے بھی وزنی نکلا، اور کی گیا ہوں کہ پلنہ کے جلکے ہونے کے بعث وہ سباڑ تھے جہتے ہیں، اور اس فرشتے نے کہا کہ اگران کو تن میں امت کے ساتھ بھی وزن کر و گی ہیں وزنی رہیں گے۔

دوسری روایت احمد بن سردوید نے حضرت ابن عراب ساس طرح نقل کی کدا یک روز رسول اکرم علی نظیم کے بعد بابرتشریف لائے اور فرمایا:۔ فجر سے قبل میں نے خواب میں ویکھا کہ بجھے بہت می مقالید وموازین ( کنجیاں اور ترازو) دی گئیں ہیں، پھرویکھا کہ ایک پتہ میں مجھے رکھا گیا اور دوسر سے قبل میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک سب سے وزنی نگا ، اس کے بعد ابو بکر لائے گئے ، اور ان کو ساری امت کے ستھ وزن کیا گیا ہو وہ سب سے وزنی نگلے ، پھر عمرال است کے بادر سب امت سے وزن میں بڑھ گئے ، پھر عمنان لائے گئے اور وہ بھی سب امت سے وزنی نگلے ، اس کے بعد وہ ترازوا سمان پراٹھالی گئی ، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اوّں تو حضور علیا اسلام کے لئے فصل کی حاصل ہے جو لاز مر نبوت ہے ، پھر بہی خواب بعینہ خلفاء کے بارے میں دیکھ گیا تو اس سے یہ بات خابر ہوئی کہ کی خض کی خلافت کے بارے میں ارادوا انہی تا موتے ہی اس کو بھی فصل کی خلافت کے بارے میں ارادوا انہی تا ہوتے ہی اس کو بھی فصل کی خلافت کے بارے میں ارادوا انہی تا ہوتے ہی اس کو بھی فصل کی خلافت کے بارے میں ارادوا انہی تا موتے ہی اس کو بھی فصل کی خلافت کے بارے میں ارادوا انہی تا ہوتے ہی اس کو بھی فصل کی موافق خلاقت نے بارے میں برتر ہونا خلافت کے بارے میں ارادوا انہیں سے معروہ وہ اللہ جبر بھی ہو، اور خلفاء کا اپنی رعیت سے عند اللہ افسل مید یا بوجہ اوس انس مید یا بوجہ اوسا فی خلاقیہ میں برتر ہونا خلافت نے خواب میں برتر ہونا خلافت نے خواب میں برتر ہونا خلافت نے خواب میں برتر ہونا خلافت خاس کی موافق خلیفہ بنے کی حقیقت کو لازم ہے والعد تعانی اعم محتیقة الحال (از ادائی میں اراد) ا

الى غامبًا مرادسارى امتِ دعوت واجابت ہے، جس میں اولین وآخرین اور کفار ومونین سب شامل ہیں اور تویا جس طرح نی اپنے وقت میں اکیلہ ساری است سے زیادہ وزندار ہوتا ہے، ای طرح اس کے خلفاءِ راشدین اور سلاطین وائمہ عدل بھی روئے زمین کے سارے لوگوں پر بھی ری، غالب منصور کن، متداور ضف ءالتہ نی امارض کے مرتبہ عالیہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ والتد تعالی اعلم ا''مؤلف''

دوسرے یہ کرنفسِ ناطقہ کو دوتو تیس عطا کی گئی ہیں، توت عاقمہ اور توت عاملہ، جب پہلی توت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ مقام وحی سے سرفرازی کا موجب ہوتی ہے، اور جب دوسری قوت کامل ہوتی ہے تو مقام عصمت حاصل ہوتا ہے، اگر کسی امتی کے نفس ناطقہ میں بید دونوں تو تیس جمع ہوجاتی ہیں توان ہے تمرات کثیرہ پیدا ہوتے ، اور اس وقت میصاحب نفس مر شدِ خلائق خلیفہ برحق رسول اکر میں نفیجہ اور مظہر رحمت الیٰی ہوتا ہے ایس قائم مقام وحی محد ہیت و موافقت وحی ہے اور کشف صادق وفر استِ المعید نائب عصمت ہے، ایسے محف کے سامیہ ہے بھی شیطان بھا گتا ہے نیز ان دونوں کے اجتماع سے شہیدیت و نیابت پینجم علیہ بھی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عمر کو محد شیت کا مقام حاصل تھا، چنانچے حضور عدیہ السلام نے اس کی خبراور بشارت دی ہے اور بیخبر مشہور ہے، نیز حضرت عقبہ بن عامر نے بیالفاظ روایت کئے ہیں، لمو کسان نہی ہعدی لکان عمر بن الحطاب (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے) یہ روایت سفن تر ذری ومنداح میں ہے۔

اں سے ہلایا گیا کہ حضرت عرقے اندرانیں علیم سلام کے اوص ف اور مرسلین کے اخلاق وملکات تھے، اس صدیث کوعدا و و ترندی کے امام احمد، حاکم ، ابن حبان وطبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، کذانی الفتح (تخدا ماحوذی ہے ۱۳۱۳)

باب مناقب عمر بن دری شری مدیث فقد کان فیمس کان قبلکم من بسی اسرائیل رحال یکلمون می عیر آن یکو موااسیاء فان یک فی امتی مسهم احد فعمر . کے بعد قل کے دعر ابن عمران این عمران آیت و مسا ارسلما می قبلک می رصول و لا سی و لا معدت الا اذا تمسی پڑھا کرتے لیے بعدی مدور حضور سے بین فرا کا کہ شرت موافقات قرآن مجید کا صدور حضور اگرم علی فلافت کا زون مراز کہ میں تو ہوائی ہے آپ کے بعد بھی بہت کی مراز اصابت رائے کا جوت ہوا ہے ( فتح سے بہت کے ) بعد وہ لی اصابت الویکر صد بین کی خلافت کا قائم کرانا ہے کہ حضرت عرق کی ابتداء اور کی ابتداء اور کی ابتداء اور کی ابتداء اور کی در شاس وقت بہت بڑ اختراف اور فتر و فرا ہو جو بات ہوا ہے کہ حضرت عرق کی ابتداء اور کی ابتداء اور کی ابتداء کو بیک صدید کے حضور علیہ السلام کی بیش کوئی کے مطابق ہوا ہے کہ حضرت عرق کی اردازہ کی جارے شی فرا ہو ہوا کوئی فی بین کی اور اور و کی بین کی مورد کی مورد اور کی کی بین کی کا موجب نہ ہوگی اور کی بین کی مورد کی بین کی اور کی بین کی مورد کی بین کی کے مطابق ہوا ہوا کہ کی بین کی اور کی بین کی مورد کی بین کی کی بین کی مورد کی بین کی بین کی مورد کی بین کی اور کی کی بین کی مورد کی بین کی بین کی بین کی مورد کی بین کی کی بین کی کی کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی بین کی بین کی بین کی کی بین

حضرت علی اور فرمایا کہ جم سب کا خیال ہے محضرت عمر جو بات کہتے تھے، قرآن مجیدیں بھی ای کی تصدیق اور فرمایا کہ جم سب کا خیال ہے تھا سکینت اسانِ عمر پر جاری ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل ہے زبان پر وہ با تیں آپ بیں، جن ہے دوسروں کے قبوب و نفوس سکون وحم نیت حاصل کرتے ہیں (مرقاق کا کا مرقب کی اور فرمایا: ۔ ہم سجھتے تھے کہ حضرت عمر کو شیطان گناہ وخطا کی ترغیب و یے ہے ڈرتا ہے، یعنی اس کی جرات نہیں کرسکتا، حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ اگر صحب ہرام میں کسی امر پر اختما ف ہوتا تو قرآن مجید میں وہی اتر تا تھا جو حضرت عمر فاروا ن مجتب تھے، حضرت ابو ہر برق نے تھا کہ حضرت عمر فاروا ن مجد میں ابو بر وعمر کا مرتبہ کو کب دری کی طرح روثن و ممتاز ہوگا (ابوداؤ دوغیرہ) جھیڑ ہے اور تیل کی باہم گفتگو والا قصد بیان کر کے حضور عبیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قصد کی طرح روثن و ممتاز ہوگا (ابوداؤ دوغیرہ) جھیڑ ہے اور تیل کی باہم گفتگو والا قصد بیان کر کے حضور عبیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قصد کی حصرت عمر کرتا ہوں اور ابوبکر وعمر بھی سلام کے دونوں وہاں موجود بھی نہ تھے ان کر کے حضور عبیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قصد کی حصرت عمر کرتا ہوں اور ابوبکر وعمر بھی اپنے ہوادود دھان کو عنا یت کر کا اور خواب میں مجود بھی نہ تھی فرمایا کہ جب بیان دھر ت عمر کرتا ہوں اور ابوبکر و بی اپنا ہم کرتا ہوں کہ بیاں کی خصوص فضیات و منقبت کو فلا ہم کرتی ہیں ، یہ بھی فرمایا کہ جب تک بیتم میں رہیں گئی فتنوں سے محفوظ رہو گے اور خود حضرت عمر کو خطاب فرم یا کہ تمہارے اور فتنہ کے درمیان بندورواز ہ حال ہے، بیاور دوسرے غیر محصور فضائل بیاقا آتر معنوی خابت ہیں اور متواتر ہے وین میں میں جس (از الد انتخاء اور فتنہ کے درمیان بندورواز ہ حال ہے، بیاور دوسرے غیر محصور فضائل بیاقا آتر معنوی خابت ہیں اور متواتر ہے وین میں میں (از الد انتخاء اور فتنہ کے درمیان بندورواز ہ حال ہے، بیاور دوسرے غیر محصور فضائل بیاقا آتر معنوی خاب میں اور متواتر ہے وین میں میں (از الد انتخاء اور فتنہ کے درمیان بندورواز ہ حال ہے، بیاور دوسرے غیر محصور فضائل بیا کہ میاں کے معمور فضائل ہو کہ کیا ہو کہ کہ کہ کی ہو کہ کیا ک

#### نوريقين كااستبيلاء

جب نوریقین قوت عاملہ پراس درجہ مستولی وغالب ہوجاتا ہے کہ انسان کی قوت بہیمیہ وسبعیہ سخر ومغلوب ہوجاتی ہے قائس نوریقین کے تمرات ونتائج ظاہر ہوتے ہیں مثلا امرالی کے اتباع میں بخت ہونا خلق اللہ پرشفیق ومہر بان ہون، کتاب اللہ کے ادکام سامنے آتے ہی خلاف ارادہ سے رک جانا، لذات نفس نیہ سے بے رغبتی کرنا، وغیرہ اور حضرت عمر گواس قسم کا نوریقین حصل تھا، جس پر احدیث کثیرہ دلالت کر تی ہے، فرمایا۔ رحم اللّٰہ عمریقول المحق وان کان مواتو کہ المحق و ماللہ من صدیق" (اللہ تعالی عمر پر رحم کرے، تن بات ضرور ہر گزرتے ہیں آگر چہوہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، تن گوئی نے ان کوسب سے اللّہ تصلّک ساکر دیا ہے جسے ان کا کوئی دوست نہیں' عنی دئید داروں میں سے، ورنہ اہل ایمان وا خلاص تو آپ ہے مجبت کرتے ہی تھے ) ای نوریقین کے باعث حضرت عمر نے اید ء کے واقعہ میں حضور عبد اسلام کی خدمت میں رہاح کی معرفت ہے تھی کہ دیا تھا کہ حضور کہیں بی خیال نہ فرمائیں کہ دھسہ کی سفارش لے کرآیا ہے، واللہ ،اگر حضور مجھے اس کی گردن مرت کی میں گرفت میں تال نہ کروں گا۔ جب کہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے (ازالہ انخفارے '')

دوسری صورت ہے کہ نوریقین کا غلبواستیلا ، قوت عالمہ بہوہ تا ہے ، متوائر احادیث ہے کہ حفرت عراق ہے معامل تھ، چنانچ آپ کواس امتِ محمد بیکا محدث فرمایا گیا کے قرآن یا حدیث آپ کی رائے کے مطابق اثرتی تھی۔ کین بیضروری نہیں کہ قرآن یا حدیث آپ کی رائے سے حرف ، محرف مطابق ہوئی ہو، اس لئے اگر قرآن وحدیث میں کہ قدراضا فیاورزا کہ فائدہ بھی نازل ہوا ہوتو بیام موافقت ومطابقت کے خالف نہیں ہے مثلاً حضرت عرقی خواہش تھی کہ از واج مطہرات کو تجاب میں رکھا جائے جتی کہ حاجت ضرور یہ کے لئے بھی نکلنے کی ، ممانعت ہوجائے ، اس پر آبہت جاب تازل کیکن حاجت بضرور ہے کے لئے نکلئے کو شنگی رکھا گیا، حضورعلیا اسلام نے بدلالت لغظ یا بدلالت معنی جان لیا کراصل مقصودو تی تجاب ہوں کی حضرت عرف کی حضرت عرف کے مسلم جاب میں حرج ہے ، بیافا کہ دحضور عبدالسلام نے زیادہ بیان فرما دیا ، جے حضرت عرف کو اللہ تعدید بیں محمد سکے متح البندا اس سے بینہ مجھا جائے کہ مسلم تجاب میں آپ کی موافقت نہیں ہوئی ہے (از لئے اکفاء ۲۲/۳۱۹) موافقت نہیں ہوئی ہے (از لئے اکفاء ۲۲/۳۲۹) موافقت موان کے تیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر ہے اور اس کی عظمت شان وا ہمیت کے تیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر ہے اور اس کی عظمت شان وا ہمیت کے تیش نظر ہم اس کو مستقل عنوان کے تحت ذکر ہیا تھی اللہ عنوان نے اللہ اللہ عنوان شاء اللہ تھی گیا !

جنت میں قصرِ عمر ! حضورا کرم علی فی فی مایا: میں نے ویکھا کہ جنت میں داخل ہوا، وہاں رمیصاءز وجدا بی طلحہ کو دیکھا، پھر کسی کے جینے

کی آہٹ سنی ، پوچھاکون ہے؟ تو ہلایا کہ بلال ہیں ، پھرایک کل دیکھاجس کے ایک جانب سی بیں ایک عورت کووضوکرتے دیکھا، بیں نے پچھا یہ کا کا کھی ہے ، انہوں نے ہتلایا کہ حضرت عمر کا ہے ، بیں نے ادادہ کیا کہ اندر جا کر کسی کی سیر کروں ،لیکن عمر کی غیرت کا خیال کر کے اُلٹے پاؤل لوٹ آیا ،حضرت عمر کے من کردو پڑے اور عرض کیا: ۔ یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ، کی بیس آپ نے لئے غیرت کرسکتا ہو؟ فتح الباری اس کے میں دوسری دوایت کے حوالہ ہے ہے کہ آپ نے آگے یہ بھی کہ کہ جھے جو ہدایت حق تعالی نے عنایت فرمائی وہ تو آپ ہی کے طیل میں ہے اور جو پچھ عرت وسر بلندی عطا ہوئی وہ بھی آپ کے سبب ہے۔

مرقاۃ ۳۵/۵ میں بیروایت بھی ہے کہ آپ نے جب جب کو یہ خواب بیان کیا تو حضرت بدل کو بدا کر دریافت کیا تم جھے ہیے کس عمل کی وجہ ہے جنت میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں (افر شتورات وہاں واضل ہوا تو آگے آگے چینے کی تمہدرے قدموں کی آ ہٹ سُنی ، پھر میں ایک چوکور سونے سے تغییر شدہ محل پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں (فر شتوں) ہے بو چھا بیچل کس کا ہے؟ انہوں نے بتدیا کی ایک عربی کا ہے، میں نے کہا:۔ میں بھی تو قریش ہوں ،ٹھیک بتلاؤ کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہ امتِ محد بید میں ہے کہا نے ایک میں ہوں ،ٹھیک بتلاؤ کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہ امتِ محد بید میں ہے ایک میں ہوں ، کھا ہوں نے کہا کہ عربی انکھاب کا میں ہوں ہوں ،صاف طور سے بتلاؤ کہ بیٹل کس کا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب کا ہے ، حضرت عمر نے عرض کیا یارسول القد! میری عا دت ہے کہاؤ ان کے بعد دورکھت ضرور پڑھت ہوں ،اور جب وضوس قط ہو ج تا ہے تب بھی وضور کے دورکھت پڑھ لیڈا ہے ذمہ لازم جیسا کرلیا ہے ،آپ نے فرمایا بیم تبدان ہی دونوں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

مماثلت ايمانيه نبوبيه

لین حفرت ابو بکر وعمر کوئی اکرم علی کے ایمان ویقین کے ساتھ خصوصی مما نگت ومشابہت کا شرف عظیم حاصل تھا، چنانچہ بخاری وسلم ور مگر کتب محارح میں بیدا وقت کے ساتھ خصوصی مما نگت ومشابہت کا شرف عظیم حاصل تھا، چنانچہ بخاری وسلم ور مگر کتب محارح میں بیدا وقت کو میں ہے ایک جو وا ہا پی بکر ایوں میں تھا، بھیڑی آیا اور ایک بکری کو لے گیا، چروا ہے نے تلاش کر کے اس کو پالیا، بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوکر بولا، اب تو تم جھے ہے اسے چھڑا کر لیجا سکتے ہو، مگر جب در ندوں کی با دشاہی کا ون آئے گا توان کو ہم سے کون چھڑا سے گا، اس وفت تو صرف ہم ہی ان کے کا فظ وغیرہ سب پھے ہوں گئے، جب در ندوں کی با دشاہی کا ون آئے گا توان کو ہم سے کون چھڑا سے گا، اس وفت تو صرف ہم ہی ان کے کا فظ وغیرہ سب پھے ہوں گئے،

الے مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ ہم سب حاضرین مجس بھی رؤے، فتح الباری اس کے مصرت عمر کا رونایا تو زیادتی خوتی کے سب تھا،یا شوق بنت کے لئے تھایا بطورخشوں وقو اضع کے تھا،اورعالبا دوسرے لوگوں کا رونا بھی جنت وقعیم جنت اور حصول رضائے فداوندی کے شوق کی فراوانی کے سبب ہوگا۔ والقد تعالی اعلم سب بنی رکی ہاب فضل اطہور ۱۳ ہیا میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ لسلام نے حضرت بدال سے فرہایا ہم نے اسلام لیے بعد کون ساتھ لسب سے زیادہ امید معفرت ورضائے خداوندی کا کیا ہے، جس کے سبب میں نے جنت میں اپنے آھے آگے جینے کی تمباری نعین کی آواز تی ہے انہوں نے عرض کیا ہیں نے اس سے زیادہ پرامید کو کی گھل کیا گئی جب بھی ون دات کے تھی جس کوئی وضو کیا تو اس سے جتنی بھی نماز مقدرتھی وہ ضرور پڑھی ہے۔

صافظ نے اکھا کہ ام بخاری اس حدیث کوذکری اسرائیل میں بھی اے جیں ، اس ہمعلوم ہوا کہ یہ تصرفی اسمام کا ہے ، گرچ بھیڑ نے کے کلام کرنے کا اید بی واقعہ بعض سحابہ کے ساتھ بھی جی آیا اور ایک بکری پر شملہ آور ہوا ، میں واقعہ بعض سحابہ کے ساتھ بھی جی آیا اور ایک بکری پر شملہ آور ہوا ، میں بھیٹر یا بی اور ایک بکری پر شملہ آور ہوا ، میں بی بی کر چی کر بیٹھ کر بھے کہ کہ گئے ۔ جس دان تو اس کا وحمیان وخیال شکر سکے گا ( کہ اپنے بی تشریخ میں مدہوش ہوگا ) اس کی حف ظے کون کرے گا؟ تو جھے بھری اُن س دفق سے محروم کر دیا ہے جواللہ تعالی نے بیراکیا ہے 'جس نے ایل ہے گا؟ تو جھے بھری اُن سی دفق اور کہا ۔ واللہ ۔ جس نے اس سے ذیادہ جس نے ایک ہوروں کے بیات کے درمیون دونق افروز جی جواللہ کی طرف فریدہ بی جواللہ کی طرف بلاتے جی اس کے بعدا بہان بن اور آئی اگر م علی کی خدمت مہارک میں بہنچا ورحضور کواس و قد کی خبر دی ، ور سمام مائے ۔ ( فتح ہے اُر کے کے اُر

بلات ہیں اس مے بعدا بہان ہن اوں ہی اس علامت میں حد متب مہارت ہیں ہیچا ور سور ہوا ان و حدی ہر دی ، ور سوام مات و سل حافظ نے لکھا۔ لیمنی اس وقت در ندے ، بحر پول کو پکڑیں گے تو ان کو ہم ہے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا ، اس وقت تم ان سے بھ کو گے ( لیمنی شرور وقتی جس ایسے جٹلا ہوگئے کہ بحر پول کی متاز ان ہی ان پر ہر تم کا کنڑول ہوئے کہ بھارا ہی ان پر ہر تم کا کنڑول وافعتی رہا ہوں گے ، ہمارا ہی ان پر ہر تم کا کنڑول وافعتی جا جس کے اور جنتی جا ہے دو مرے وقت کے لئے بچائیں گے النی ( انتخاب کی گفتگو کرنے کا ایک واقعہ ( بقیدہ شیدا گلے صفحہ پر )

بشارة علم ابخاری وسلم میں حدیث ہے کہ حضور عبیدالسلام نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ دودھ پیا اتنا کہ اس کی وجہ ہے تروتازگ کے اثرات اپنے ناخنوں تک میں محسوس کئے ، پھروہ ہوتی دودھ ہم کودیا، صحابہ نے عرض کیا یارسول اسلا آپ نے اس کی کیا تعبیر مجھی ق آپ نے فرہ یا علم ، حافظ نے لکھا کہ ایک حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا ۔ وہی علم جونق تعالی نے آپ کوعطا کیا ہے جوآپ کے سیر ہوئے کے بعد ہی تواس کو حضرت عمر انے میں جونس میں ایسا ہوا ہوگا کی کچھ صحابہ نے قور میں السام سے بعد ہی تواس کو حضرت عمر ان جمنور نے فرہ یا تم نے تھیک سمجھا ، اس صورت میں ایسا ہوا ہوگا کی کچھ صحابہ نے تعبیر حضور عبید السلام ہے

رہا یہ کہ چاتوروں نے خودکو قربانی کے سئے اپنی خوتی ہے کیے پیش کردیا تھا،تو یہ بیہ ہے جیے،بوداؤ دومنداحمد میں حدیث ہے کہ جمتا اود ع میں افاق الحدکو قربانی کی تو ہر، ونٹنی حضورا کرم بیلنے سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتی تھی کہ پہلے مجھے ذرج فرہ نمیں۔

ہوئے ، والثداعم!

بوچھی ہوگی اور پکھے نے خود جوتعبیر مجھی تھی ،اس کوآپ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ ( لنتح سے )

قوت ممل ابخاری وسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا ۔ میں نے خواب میں ویجھ کہ یک شویں پر بیوں ، جس پر ڈول پڑا ہے ، میں نے اس سے پانی نکار جتن خدائے تعالی کی مشیت میں تھی ، پھراس سے ابو بکر بان لی فہ نے ایک دوڑوں کا لے جس میں کمزوری فو بر بولی اللہ تعالی کی مفقرت کرے ، پھروہ ڈول بڑا ہو گیا (چڑسہ کی طرح جو چھڑے کا بناتے جی بڑے کھیتوں اور پاغوں کو سیراب کرنے کے بے ) ابن الخطاب نے اس سے پانی نکال ، میں نے کسی بڑے تو کی شخص کو نہیں ویکھ ، کہ اس نے ان نے بر برؤوں کی بیوں ، یہ ب تک کہ وہ وں نے خوب سیر بھوکر پانی بیا ، اور اونٹوں کو بھی پلایا اتنا کہ اس کو تعین میں سے جو رحمر ف یانی کی کشرت کی وجہ سے اونٹوں نے بیٹھنے کی جگہ بنالی۔

خصرت شاہ ولی اللہ فی اللہ مندرجہ ذیل خواب کی بھی نقل کی ہے کہ آپ نے مایا ۔ میں آج خواب میں پانی تھینی رہا تھا کہ بھوری وسیاہ بھر بیاں میرے پاس ترجیع ہو تئیں، پھر ابو بھر آئے انہوں نے ایک یا دوڑول آ ہستہ ہستہ کھنچے اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے ، پھر ممرآئے اور ڈول پڑا ہو گیا ، انہوں نے حوض کو پانی ہے بھر دیا ،جس ہے سب ہوگ سیر اب ہوگ، میں نے ان ہے بہتر کسی کو پانی کھینچے نہیں دیکھا ، سیاہ بھر ایوں سے بیس نے جم اور بھوری بھر ایوں سے عرب کہ جبیر کی ہے۔ (از ما ۱۵۸)

حسب محقیق محدثین ان خوابول سے اشارہ ان ساسی حااہ ت وخد مات کی طرف ہے، جوخلافت صدیقی وخلافت فی روقی میں ظاہر

اسلام عمر کے لئے دعاء نبوی

متدرک حاکم بیل حضرت این عبال وحضرت عا کشتہ کے دعاء نبوی مروی ہے کہ'' یا متد 'اسلام کوعمر بن ابخط ب ہے عزت بخش یو تائيدعطاكر، حاكم نے اس روايت كوشرط يشخين پر بتلايا، اگر چيان دونو ب نے اس كی تخ سيج نبيس كی ،علامه ابن ربيع بمخضر السمة اصد الجسفة للسخاوي ش الكما كصريث اللّهم ايد الاسلام باحب هذين الرحلين اليك باني جهل المنعمرين الخطاب كى روايت امام احمد وتر مذى في ب اورتر مذى في اس كوهس في فريب كها ليكن يه جوهشهور بين السلهم ايد الاسد لام باحد المعمدين "اس كي مجھ كوئي اصل نبير معلوم ہوئي صاحب مرق ق نے تکھا كه اللّهم اعبر الاسلام معمد كمنمون حديث شركوئي حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو از قدیسله فعززنا بثالث یا زبدو القرآل ساصواتکم بھٹ جا ہے، اوراس وو بَ قاب فی ا کا، مست بھی قرار و المستحة بين بي عدضت الناقة على الحوض من جاوراى كؤرينو الصواتكم بالقرآن بحى وارد باوراس من شك بحى نہیں کہاُ س ابتدائی دورا خفاء دین سے ترقی کر کا علاء دین کی نوبت مطرت عمری کے ذریعیہ ٹی ، ین بچے کلام اہبی میں ارشاد ہوا، یہایہ ہا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المومنين، محضرت عرَّت ع ليس كاعره إراروا، وريح آب ي كذريج آخريس بحي به کثرت فتوحات بلاداوروسیع پیاند پراشاعت اسلام کیصورت طام جونی ،اوران دونوں ز ،انوں کے درمیانی عرصہ بیں "پ کی مختی وشدت بمقابله منافقین ومشرکین بھی خوب ظاہر ہوئی ،جس کو اشدا، علی الکف ار سے بیت کیا ہے ،اور جو بچھ خلافت صدیقی میں کارہائے نمایاں انبے م پائے اور مرتدین کے ساتھ جہاد وغیرہ ہے، وہ سب بھی حضرت عمر آن اما نت ومشورہ ہی ہے ہوئے ہیں اور جو پچھ بھی نزاعی صورتیں پیش آئیں اورآ پس کی مخاطنیں اور جھٹز لے اٹرائیاں ووسب حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد فام ہوئے ہیں ،آپ کی زندگی میں کسی داخلی یا خارجی فتشہ نے سرتیس اٹھ یا،اور ما بہاس سے حضور عبیدالسلام نے ارشاد فر مایا تھا ۔"لمبو کساں بسعدی بسٹی لیکاں عبسر المخطاب" اورآب کے اسلام لانے پر حضرت جبرا کیل علیہ اسلام آنزے اور فرمایا اے محمد اسسان والوں نے عمر کے اسلام سے برمی خوشی منافی ے' ( دار قطنی وابوحاتم ) مرقاۃ ۴۸م۵ ۵ ا

# اعلان اسلام بركفار كاظلم وستم برداشت كرنا

حضرت عراسلام لائے تو آپ نے حضور علیہ السلام ہے عرض کیا'' یار سول اللہ'' کیا ہم حق پڑبیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہال ضرور ضرور، جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی حتم کرتم حق پر ہو، زندگی میں بھی اور موت پر بھی، پھر عرض کیا کہ ایسا ہے تو پھر چھیا ہوا اسلام کیسا؟ حتم اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے سرتھ مبعوث فر بایا، آپ ہمیں باہر نکل کراسلام ظاہر کرنے کی اجازت دیں، حضرت بھر فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دوگروہ بنا دیے ،ایک میں حضرت عزق (آپ کے پہلے تھے جو تمین روز پہلے اسلام لائے تھے ) اور دوسر سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دوگروہ بنا دیے ،ایک میں حضرت عزق (آپ کے پہلے تھے جو تمین روز پہلے اسلام لائے تھے ) اور دوسر سے میں تھا پھر ہم مجدِ حرام میں بھی ہے ،اور تی کہ تو اسلام لائے ہماری دیے دوسر میں جا کہ اس اسلام کے جھے''فاروق کا خطاب دیا کہ تی تعالی نے میری دجہے تی و باطل کو الگ الگ کردیا (مرقا ہ ۲۸۵۵) میں استر احمد و ترخدی کی روایت میں ہی ہے کہ حضرت عرق نے اسلام لاتے ہی مجدِ حرام میں جا کر سب کے سامنے نماز اوا کی، (اس سے پہلے سب مسلمان جھپ کرنماز پڑ ھاکرتے تھے۔)

ابن اسحاق کی روایت بواسط حضرت ابن عمر اس طرح ہے کہ حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد بوجھا کہ قریش کا کون سامخص ایب ہے جو کسی بات کوجلد مشہور کردیتا ہے بمعلوم ہواجمیل بن معرجی ،حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ بیں اس وقت چھوٹا تھا، بیں بھی ساتھ ہو گیا ،آپ نے اس کے پاس جا کرکھا کرد مجھوا میں اسلام لے آی ہول اور محمقات کے دین میں داخل ہوگی ہوں، جمیل نے خاموشی سے اس بات کوئن اور فوراً بی چادر تھیٹے ہوئے چل دیا حضرت عربھی ساتھ ہولئے ، دہ جاکر کعبے کے درواز ہ پر کھڑا ہوااور نہایت بلند آواز ہے قریش کو یکار کرا پنے گردجع كرليا،اورسُنايا كه عمر بن الخطاب بدرين بوگيا ہے،حضرت عمرٌ نے اس كے ساتھ ساتھ كہا كہ بيجھونا ہے، بيس بدرين نبيس بوا بلكه مسلمان ہو گیا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ امتد کے سواکوئی معبود نہیں اور محمقات اس کے بندے اور رسول ہیں ،حضرت ابن عمرٌ بیان کرت ہیں کہ بیشنے بی سارے کا فروں نے ان پر بجوم کیا اور میرے والد (حضرت مراز) کا فروں کو مارنے لگے اور کا فرمیرے والدکو، یہاں تک کہ دو پہر کا وفت ہوگیا اور بالآخر میرے والد تھک کر ایک طرف بیٹھ گے،اور وہ سب لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے اور پھر ،رن شروع كياء ميرے والدنے كہا كہ جوتم ہے ہوسكے كرو، ميں الله كي قتم كھا تا ہول كه اگر ہم لوگ تين سوجھي ہوتے تو يا تو ہم مكہ كوتمہارے لئے خالى كر ویتے یاتم مکہ جارے لئے خالی کردیتے۔ای اثنا میں قریش کا ایک بوڑ ھامخص آیا اور وہ حیرہ کی جادراور تہبنداورا یک عمدہ فمیض پہنے ہوئے تصاس نے کفارکو مجمایا کتم لوگ کیا کردہ ہو،ایک مخص نے اپنے لئے جوجا ہا کیا تمہارااس میں کیا حرج ہے،اور کیا تم سیجھتے ہو کہ بی عدی (حضرت عمرٌ کے قبیلہ والے ) اپنا آ دمی تہارے حوالے کر دیں ہے کہ تم اس کوفل کر ڈ الو،لبذااس کو چھوڑ دو ( ازالیۃ الحفاء ۱/۱/۱) کیمخص عاص بن واكل مبى تقا،اوراى قصے ميل دوسرى روايت سے يہى منقول ہے كداس نے آپكوا بى حفاظت ميں لے ليا تھا تا كد پركوئى آپكوايذاند د نے بگر حضرت عمر بی کا بیان ہے کہ چندروز تو اس طرح گز رہے تمر میں جب شہر میں جگہ جگہ د کھتا کہ دوسرے مسلمانوں کوستایا جار ہاہے ، اور ان کو مارا بیٹا جاتا ہے تو میں اس کو خاموش ندد مکھ سکا اور میں نے اپنی ضمانتی عاص بن دائل ہے کہددیا کہ آ ہے اپنی ذرمہ داری ختم کر دیں میں خدا کی مدد سے ان سب کا مقابلہ کرلوں گا ،اور دوسر ہے مسلمانوں کو بھی ظلم ہے ضرور چیٹراؤں گا۔

وفاعی جہاو!اس قصہ ہے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کی ۱۳ سالہ زندگی میں اگر چہ سلمانوں نے کفار کے مقابلہ میں کوئی اقد ای جہاد ہیں۔ کیا ، مگر دفاعی جہاد برابر کرتے رہے بعنی دوسروں کی ایذ ارسانیوں اور طلم وستم کے مقابلہ میں اپنی ڈیننس اور مدافعت وحق خود حفاظتی کا استعمال ضرور کیا ہے ، اور بیفرض مسلمانوں پر بہر صورت ، کدر ہتا ہے کوئی وفت اور کوئی حالت بھی اس ہے مشتنی نہیں ہے جب بھی کوئی ایک شخص یا بہت سے لوگ کسی مسلمان مردعورت کی جان وہال وہ برہ پر جملہ آور ہوں تو اس کا وفاع ( ڈیفنس ) جس طرح بھی ممکن ہو کرنا فرض مین ہے کیونکہ ہماری جان وہال وہ بروہمارے پاس خدا کی اہانت ہیں، جو ہر مسلمان مردوعورت سے انڈ تعالی نے جنت کے بدلے میں خرید کر ہمیں دے رکھی ہیں اوران کی حفاظت کا فرض ہم پر لازم کیا ہے، لہٰڈاان پراگر کوئی جملہ کر بے تو اس وقت یہٰیں و یکھنا جا ہے کہ ہم پوری طرح وفاع کرسکتے ہیں یا نہیں بلکہ صرف خدا پر بجروسہ کر کے بقت بھی ہو سکے کرے، ایسے وقت میں خدا کی غیبی ایداد ضرور ضرور اس کو حاصل ہوگی، برخلاف اس کے کہا گر جملہ آور کے مقابلہ میں بزدلی، لا جارگی یا خوشا مدوغیرہ دکھلائی جائے گی تو یہ خدا کے عمّا ب وغضب کا سبب ہوگ اوراس کی مدد سے بھی محروی ہوگی، بھراس سے نہ دین سالم رہے گانہ دنیا حاصل ہوگی۔

پھراس وفت تو ساری دنیانے سلف ڈیفنس جن خوداختیاری،رائے اور مذہب کی آزادی وغیرہ کوبطورحقوق اِنسانیت کے تشلیم کر نیاءاگر کسی جگہ اِن حقوق کوسلب کیا جائے تو ساری دنیا ہے بھی اس کے لئے اخلاقی امداد حاصل کی جاسکتی ہے۔

**اقدامی جہاد!اگردنیا کے کسی خطہ میں لوگوں کوظلم وستم کا نشانہ بنایا جار ہاہو باان کوحقو تِ انسانیت سے محروم کیا جار ہاہوتو دوسرے یا اقتدار** لوگوں کا انسانی و ندہبی فریضہ ہے کہا بیسے لوگوں کی امداد کریں ،اورجس صورت ہے بھی ممکن ہوان کو طالموں کے پنجہ سے رہا کرائیں اوران کو بورے حقوق ولائیں اوراس کے بغیر چین سے نہیٹھیں کیونکہ "المحلق عبال الله" ساری دنیا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اگر خاندان کے سی ا کے فرد کو بھی مثق ستم بنایا گیا تو باقی لوگوں سے ضروراس کا مواخذہ ہوگا جوان کے معامد میں کوتا ہی یا غفلت برتیں ہے،اور سیاسی غفلتوں اور غلطاكار يول كابدلهاس ونياميس بحى دياجا تاہے، تاریخ اس پرشاہ ہے، ايساجهاد ابتداء آفرینش عالم ہے لے کراب تک ہرآ سانی ند ہب كا ایک اہم جزور ہاہےاور ہمیشہ رہے گا،اسلام نے جہاں فداہب سابقہ کے تمام دوسرے اعمال واحکام کی پیخیل کی ہے، جہاد کے بارے میں بھی نہایت مکمل ومفصل مدایات دی ہیں، جود نیا دی جنگوں اورکڑ ائیوں کی برائیوں سے پاک وصاف ہیں، بیسب مدایات قرآن وحدیث، فقہ کی كناب السير اوركتب سيروتاريخ ميل موجود بين، بردور كعهاء اسلام في ان كويج صورت مين بيش كياب، اورية بخصاً اوركبناكسي طرح بهي ورست نہیں کہ کسی دور کے اہلِ علم واہلِ قلم نے جہاد ہے انکار کر دیا ہو یا کہا ہو کہ جارے یہاں جہاد نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہندوستان میں انگریزی افتدار کے دور میں بھی جب اسلامی جہاد غلامی ،تعد داز دواج وغیرہ پراعتر اضات اٹھائے گئے تو ہندوستان کے تمام عماءِ نے بائعموم اورعلائے دیو بندنے بالحضوص ان کے منہ تو ڑجوا بات دیئے ،اخبارات ورسائل اورستنقل کہ بوں کی شکل میں بھی بہت کیجھ لکھا گیا ،اس سلسله میں صاحب تغییر حقانی ،علامہ بلی ،سیدسلیمان ندوی وغیرہ کوئس طرح نظرا نداز کیا جاسکتا ہے؟ اورا کاہر دیو بند میں سے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب کی تصانیف رسالہ القاسم والرشید کی خدمات ،اور دارالعلوم دیو بنداور نیز دگیرصد ہامدارس اسلامیہ عربیہ کے درس تفسیر وحدیث کو کیونکرز واپیخمول میں ڈالا جاسکتا ہے جہاں پران سب مسائل کو پوری محقیق وتفصیل کےساتھ پڑھایا جا تار ہاہےاورمخالفوں کےاعتراضات کو بوری قوت کے ساتھ دلائل عقلیہ ونقلیہ کی روشنی میں برابررد کیا جو تار ہاہے، پھرخاص طوریتے جب دیے بارے میں تو ا کاہر و یو بنداور دوسرے علاءِ ہند نے اجھریزوں کی عظیم ترجابر وقاہر طافت کے معاملہ میں عملی طور سے بھی وہ میچھ کردکھ یا جس کی اس دور میں نظیر کم بی سطے کی ، ہندوستان میں اگر مغربی فلسفہ اور حکومت متسلطہ ہے مغلوب یا متاثر ہوکر چندلوگوں نے اسلامی عقائد میں ترمیم کی یا اہلِ مغرب کے اعتراضات کووزنی سمجھ کران کے جواب میں معذرت خواہاندا زاختیار کیا تواوّل تو وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے دوسرے وہ اہل قلم تو ضرور تنه عمرابل علم قطعة نديته، كيونكه علوم دين مين ان كوكوني بهي درجه وامتياز حائمل ندته ، ايي صورت مين اگر كوني مخف اس دور كي تضوير مندرجه ذيل الفاظ ميں پيش كرے تواس كوكسي طرح بھى درست قرارنہيں ديا جاسكتا: \_

حضورصكي التدعليه وسلم كى حفاظت ومدا فعت كفار

حضرت عمرات عمر سبسل نول کی بالعموم اور حضورا کرم علی کے بالخصوص حفاظت اور مدا نعت کفار ومشرکیین کاام تمام فروت تھے، بہنا نچہ مضرت عمراند بن عمرو بن العاص نے حدیث وفع کرنا الور بیان مصرت عمرو بن العاص نے حدیث وفع کرنا الور بیان کے بروے مناقب میں سے ہے (ازالیة الحفاء میل ۱/۱۱)

یسی بین است کرتا تھا، آپ تنہا تھے، آس نے عصد میں کہا کہ ترجم ہے قرابت نہ ہوتی ہوت کے ، جہاں قریش کا مشہور بہدور پہوان رکا نہ بریاں جا ایک رہا تھا، آپ تنہا تھے، آس نے عصد میں کہا کہ ترجم ہے قرابت نہ ہوتی تو سن میں تمہارا قصد ہی پاک کر ویا تا ہم آؤ ہم دونوں مقاب کریں اور تم اپنے خدا ہے مدور گواور میں اپنے ، ت وعزی کو مدد کے لئے پاروں ، اگرتم نے جھے بچھ ڈویا تو میں دک بریاں اندہ دوں گا، آپ نے اس کو بچھ ڈویا ورسینہ پر سوار ہوگے ، اس نے تین بار شتی تری اور چت ہوگئی ، ورتمیں بکریاں ، نتخاب لرنے کو کہا، آپ نے فرای گا، آپ نے اس کو بچھ ٹروی اور تین میں ، البت بیچ ہتا ہوں کے ہم تو حمید ورس است کا اقر کر ہو، اس نے کہا کہ وی اور بھر، وہ کھا، وہ آپ نے قریب نے آپ کو فرای اس ورخت کے اور جھا دور تھا دونوں ان دونوں کے درمیان آکھڑا ہوا، رکا نہ نے کہا چھا! اب اس کو وائی کر دورہ آپ نے فرای ، گرا یہ اس ہوا تب تو میری تھا دین کروگئی کہ اور اس بوجات تو وہ فور اوائی ہوگیا۔

ڈکانہ نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی مذرنیں الیکن مشکل میرے کہ شہر کی عورتیں اور بچے کین گے مدر ہونہ مجمد سے مرعوب ہوگی وہ ت تمیں بکریاں چھانٹ کرریوڑ میں ہے ہے ہیں ، آپ نے فرود مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ،ای شن میں حضرت او بکرو مراآپ والمد

عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا بخت و تمن تھ، وہ اورصفوان بن امیہ چر ( تعلیم بیت اللہ ) میں بیٹے ہوئے مقولین پدر کا ماتم کررہے سے مفوان نے کہا خدا کی قسم اب جینے کا مز فہیں رہا ،عمیر نے کہا تی گئت ہو، اگر جھی پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جا تا اور محمد اللہ ہیں وہاں قید ہے ،صفوان نے کہاتم قرض کی اور بچوں کی فکر بالکل نہ کرو، ان کا میں فہ مدار ہوں ،عمیر نے گھر آ کر تلوار نہر میں بچھائی اور مدینہ وہنچا، وہاں حضرت عمر آ کے جماعت مسلمین کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جنگ بدر کے حالات بیان کر رہے تھے کہ آ پ کی نظر عمیر بین وہب آ رہا ہے، ضرورکوئی شرائے کر آ یا ہیں تھوارڈ الے سجد نبوی کے دروازہ پر اونٹ سے اترا، آ پ نے کہا یہ ڈمن خدا خبیث عمیر بین وہب آ رہا ہے، ضرورکوئی شرائے کرا یا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق حضور عبد السلام کی خدمت میں آ نے ،اور آ پ کوعمیر کی آ مدست آ گاہ کیا، آ پ نے فرمایا کہا کہ وار کے تھوڑ دواور کیا، سے نزم مایا کہا کہ کہا کہ خوار کے تا ہوں ،فرمایا تموار کیوں جمائل ہے جمیر نے میں بیٹھ کرمیر نے ترکی کہ مازش نہیں کی جمیر بیٹن کر حیران کہا آ خرتاوار میں بدر میں کس کا م آئی کیں؟ آ پ نے فرمایا کہا تھوڑ دوان نے تجر میں بیٹھ کرمیر نے تس کی سازش نہیں کی جمیر بیٹن کر حیران کہا آ خرتاوار میں بدر میں کس کا م آئی کیں؟ آ پ نے فرمایا کہا تم نے اورصفوان نے تجر میں بیٹھ کرمیر نے تس کی سازش نہیں کی جمیر بیٹن کر حیران

اے استیعاب ۲/۴۳۵ میں معزت عمیر "کے حال ت اس طرح لکھے ہیں ۔ قریش میں بڑے مرتبہ وعزت والے بتھے، بدر میں کا فروں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑے ، دوراحدے پہلے مسعدن ہوکر کفار ہے لڑے ، پھر فتح مکہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے،

بدر کے دن قریش سے انف رکے بارے پی کہ میں سانیوں کی شکل وشائل و لے لوگوں کود مکھ رہ ہوں ، جو بھوک پیاس کی وجہ سے مرتے نہیں اور جب تک اپنی برابر ہم میں سے نہیں مارڈ الیس مے باٹر ان آئیس کے ، لہذا اپنے روش اور خوبصورت چپروں کو ان کے مقاببے پر لے جاکر اپنی گت خراب مت کرو، قریش نے کہا، چھوڑ والی باتیں نہ کرویہ وقت تواپی قوم کو جوش دلانے کا ہے وہ کا م کر۔

ہوگیااور ہےا محتیار بولا کہآ ہے ضرور نبی برحق ہیں ، بخدامیر ہےاورصفوان کےسوااس معاملہ کی کسی فردکو بھی خبر نتھی۔

قریش مکہ نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی تو وہ بھی جیرت میں پڑھئے اور حضرت عمیر ٹنے مکہ معظمہ واپس جا کراسلام کی دعوت پھیلائی ،اورایک مجمع کثیر کواس کی روشن ہے منور کیا (سیرۃ النبی ۳۳۵/۱ بحوالہ تاریخ طبری ۳۵۳ وازالۃ الحقد مومی ۷/۷)

حافظ نے لم یہن مع النبی علیہ فلے نسلک الایام الذی یقاتل فیھن غیر طلحہ و سعد کی شرح میں لکھا کہ روایت غیرالی ذررٌ میں فی بعض تلک الایام کالفظ مروی ہے جوزیادہ واضح ہے،اوران کا انفراد بہلحاظ بعض مقامات کے ہے کیونکہاس غزوہ میں حالات مختلف قتم کے پیش آئے ہیں (فتح ۲۵۳۳)

سیرة البنی ۸ یم ۱/ ایس آن جاب شاروں کا عدد گیر رہ ذکر کیا اور جن کے ناموں کی تخصیص کا بغیر حوالہ کے ذکر کیا ،ان میں حضرت عمر کا اسم گرائی نہیں ہے، پھر سی بخاری کی صرف اُس روایت کوفل کیا ،جس میں فقط حضرت طلحہ وسعد گاذکر ہے ، بقی دونوں فدکورہ بالا روایات بخاری کا کوئی ذکر نہیں کیا جن میں بارہ صح بہ کا حضور علیہ السلام کے پہلو میں ثابت قدم رہنام روی ہے، بیحال ہماری محققانہ کتا بول کا ہے۔

آگے ای صفح میں حضرت عمر سے میں بعض ارباب سیر نے وہ بات بھی نقل کردی ہے جو کسی طرح بھی حضرت عمر سے معالیہ کے شایاب شان نہیں ، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں بھی فدکور ہے اوراس میں حضرت عمر گانام نہیں ہے، تواس کی نقل سے اور بھی زیو وہ احتیاط کرنی تھی ،

منایاب شان نہیں ، پھر جبکہ یہی واقعہ بخاری میں بھی فدکور ہے اوراس میں حضرت عمر گانا نام نہیں ہے، تواس کی نقل سے اور بھی زیو وہ احتیاط کرنی تھی ،

حضرت شاہ ولی اللہ بیا تر پر چڑھ گئے تو حضرت عمر نے بہاڑی چوٹی پر پہنچ کرایک جماعت مہا جرین کے ساتھ کھارکا مقا بلہ کر کے ان کو دفع کیا ور ان کو اور پر چڑھنے سے روکا اور جو وہاں چڑھ گئے تھان کو وہ ہاں سے اتر نے پر مجبور کر دیا ، ذکرہ فی السیر ۔

دوسرے بیکہ جنگ اُ حدے واپسی کے وقت ابوسفیان کہنے لگا کہ''اے ہل! تیرانام بلند ہو' تو حضور علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت مرئے اسلامی جوش کے ساتھ بلند آ واز ہے اعلاءِ کلستہ القد کیا اور کہا'' اللہ اعلی واجل'' کہ خدائی سب سے زیادہ بلند و برتر ہے، تیسرے بیا کہ ابوسفیان نے حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بر سے بعد حضرت عمر کو پکارا جس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی ان دونوں کے بعد آ ہے ہی کومسلمانوں کا سب سے بڑا فرد سجھتے تھے، ابوسفیان نے جاتے وقت یہ بھی کہا کہ چلو برابری ہوگی، بدر جس ہمارا نقصان زیادہ ہوا تھا، اب تمہارا زیادہ ہوگیا، اس پر حضرت عمر نے ہی جواب دیا کہ برابری کہیں؟ ہمارے مقتولین تو جنت جی ، اور تمہارے جنم جی ،

تمام سوال وجواب کے بعدابوسفیان نے معزت عراوا ہے پاس نیچے بلایا،حضورعذیدانسلام نے اجازت دی کہ جاکرسنو، کیا کہتا ہے، حضرت عمر کے تو کہنے لگا، ہمارا آج کا بڑا کا رنامہ بیہ ہے کہ ہم نے محمد کول کیا،حضرت عمر نے فر ہایا،اے دشمن خداتو جھوٹ کہتا ہے وہ تو تیری ساری ہا تیس سن رہے ہیں اور ہم میں موجود ہیں،ابوسفیان نے کہا،ہم تو اسی خیال میں تھے لیکن تم میرے نزویک این قمیہ سے زیادہ صادق القول ہو،جس نے کہاتھا کہ ہیں نے محمد کول کردیا ہے (ازالہ الخفاء ہے۔۲/۷)

غزوہ خندق میں بھی حضرت عمر نے اہم خد ہا تا انجام دیں ،اول یہ کہ حضور علیہ السلام نے آپ کواپی محافظت کے لئے مقرر کیا تھا اور جس جانب سے آپ کومی فظلت کے لئے مقرر کیا تھا ،اس جگہ بطور یادگارا یک مسجد بھی بن گئی ، جواب تک موجود ہے دوم یہ کہ حضرت عمر وحضرت عمر نے ایک موجود ہے دوم یہ کہ حضرت عمر فوت وحضرت زیر ٹے ایک روز جماعت کفار پر جملہ کیا ، یہاں تک کہ ان کومنتشر و پریش ن کردیا ،سوم یہ کہ بعجہ مشغولیت حضرت عمر کی نماز عصر فوت ہوئی جس کا ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا تو حضور علیہ السلام نے ازر وشفقت اپنے آپ کو بھی حضرت عمر کے ساتھ محسوب کیا اور اس طرح ان کے تاسف کی مکافات کی بخاری میں بدوا قعہ ہے (۲/۸۷)

غزو و نئی المصطلق میں مقدمہ الحبیش پر حضرت عمر ہی تھے ، اور آپ نے کفار کے ایک جاسوں کو پکڑ کر حالات معلوم کرنے کے بعد آل کردیا تھا ، جس سے کفار کے دلوں ہر رعب بیٹھ گیا۔

عُزوہ مدیبیٹ مسلم نامد کے وقت حضرت عمر کی اسلامی جمیت وغیرت خاص طور سے نمایاں ہوئی اور آیت کریمہ ف اندن الله م سد کینته علی رسوله و علی المومنین والزمهم کلمة التقوی آپ کے تل میں نازل ہوئی اور مراجعت، میں حب مدین طیب کے پاس پڑنج کر سورہ کئے نازل ہوئی توسب سے پہلے حضور اکرم علیقے نے حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو بلاکر مُن فی (۸۱٪)

غزوهٔ منتخ مکه میں بھی حضرت عمرا کو بہت ہے فضائل حاصل ہوئے الخ (٢/٨٥)

غزوہ حنین میں جب کچے دیر کے لئے مسلمانوں کے نشکر میں انتشار واتہز ام کی صورت پیش آئی، تو اس وقت جو ۱۰۔۱۳ آدمی سرور دو عالم محتقالیہ کے اردگر و ثابت قدمی کے ساتھ ہے رہے ، ان میں حضرت ابو بکر وعربھی تھے، پھر پچے دیر کے بعد تو سارے ہی مسلمان ایک جگہ جمع ہوکر کفار کے مقابلہ میں ڈٹ گئے تھے (فتح الباری ۳۱۱)

اے شرح المواہب ٢٣٣ ميں واقعد كي تفصيل اس طرح ہے كہ جب دونوں فريق ميدان جنگ ہے ہث گئے ، توجا تے ہوئے ابوسفيان نے مسل نوں کو لكاركر كہا: كيا تم لوگوں ميں جو موجود ہيں؟ حضور عليہ السلام نے جواب دینے ہے دوك دیا ، تين مرتبہ اس نے بي بوجها در مسلس خاموش دہے ہے ہوا ، كيا تم ميں ابن الخطاب ہيں؟ بيد ميں البن الخطاب ہيں؟ بيد تمين بارسوال كيا، اور جواب نہ پاكر گھوڑ ہے پر سوارى ، تى كی حالت ميں اپن الخطاب ہيں المحدود ہيں الموجود ہيں ، اور جواب نہ پاكر گھوڑ ہے پر سوارى ، تى كی حالت ميں اپن الخطاب ہيں اللہ علی الموجود ہيں ، اور تھے آئدہ ہی محدود علیہ السلام کے نظر میں تھا دونوں کا بی مقاور دونا ہو مرتبہ اور خاص مقدم حضور عليہ السلام کی نظر میں گھوں کہا ہو مرتبہ اور خاص مقدم حضور عليہ السلام کی نظر میں گھی ان دونوں سے معلوم ہوا اور بہمی معلوم ہوا کہ دشمان اسلام کی نظر میں گھی ان دونوں کا بی مقا مسب ہے بلند تھا اور دونا ہو نے تھے کہ اسلام کا قیام اور ترتی وغیرہ ان دونوں ہوا اور بہمی معلوم ہوا کہ دشمیان اسلام کی نظر میں گھی ان دونوں کا بی مقام سب ہے بلند تھا اور دونا ہو ہے تھے کہ اسلام کا قیام اور ترتی وغیرہ ان دونوں ہوا است ہے ، ای لئے ابوسفیان نے ان تیزوں کے علاوہ کی کے بارے میں سوال نہیں کی (۲۳/۲)

حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا:۔غزوہ ٔ حنین میں بھی حضرت عمرؓ و بہت سے فضائل نصیب ہوئے ،جن میں سے بیہی ہے کہ دوایات مہاجرین میں سے ایک خصند ا آپ کو بھی حضور اکرم علی ہے نے عنایت فرہ یا تھا۔ (ازالة الخفاء ۴۸۸۲)

#### حضرت عمره كاجامع كمالات مونا

حضرت شاہ صاحب ؒ نے لکھا: ۔حضرت عراقی مثال ایک ایسے عالیت نکل کی ہے جس کے بہت سے درواز ہے ہوں اور ہر درواز ۔ پر
ایک صاحب کمال بیٹھا ہو، مثلاً ایک پر اسکندراور ذوالقر نین جیسے بیٹھے ملک گیری، جہاں بانی ،اجتاع اشکر،اور بزیمت اعدا ،اورسطوت و جبر و ت
وغیرہ قائم کرنے کا درس و ے دہے ہوں دوسرے پر مہر بانی ونری، رعیت پروری، عدل وانصاف وغیرہ کا سبق نوشیر وال عادں جیسے و ۔ ۔ ۔ ۔ ،
ہوں، تیسرے پڑھا فمآوئی واحکام کی رہنم تی کے لئے امام اعظم ابو حنیفہ یا اہ م ، لک بیٹھے ہوں، چو تھے پر مرهد کا الل مثل سید تا عبدالقادر ً یہ خواجہ
ہوں، تیسرے پڑھا فمآوئی واحکام کی رہنم تی کے لئے امام اعظم ابو حنیفہ یا اہ م ، لک بیٹھے ہوں، چو تھے پر مرهد کا الل مثل سید تا عبدالقادر ً یہ خواجہ
ہو کا لدین ہوں، پانچویں پرکوئی محدث مثل ابو ہر بر ہ ہو، چھٹے پر قاری ہم پدنا فع وعاصم ہوں، س تویں پر عکیم مثل جلال الدین روئی یہ شخ فریدا مدین عطار ً ہوں ،اورلوگ اس محل عالیت ن کے چوروں طرف جمع ہوں ،اور ہر حاجت مندا پی حاجت اس کے صحب فن سے طلب کرتا اور کا میاب ہوتا ہو، نبوت ور سالت کے مرتب عالیہ کے بعداس فضیلت سے زیادہ اور کون کی فضیلت ہو سے تھی ہے؟ ان کے (ازالہ اکٹا عامیہ کے ا

## حضرت عمر كاانبياء يبهم السلام سے اشبہ ہونا

آنخضرت علی کے اس امر کی بھی خبر دی کہ حضرت عمر فی روق استعدادِ نبوت اور قوت عصیہ وعملیہ دونوں رکھتے تھے، صدیثِ نبوی سے قوت علمیہ کا ثبوت اللّٰد تعالٰی کا ان کی زبان پرنطق کرنا ،اوران کا محدث ہونا ہے اورخواب میں دودھ بینیا اور آپ کی رائے کا وحی سے موفق ہونا ہے وغیرہ وغیرہ و

قوت عملیہ کا جُوت ، شیطان کا حضرت عمر کے س سے بھا گنا ، رؤیائے قیص میں حضور علیہ السلام کا حضرت عمر کواتی بڑی قیص بہنے و یکھنا جو چلتے وقت زمین پر کھسٹی تھی ، یہ خصوصیت آلووی کی ہے ، پس جب نبوت ختم ہوگئی تو ضروری ہے کہ ایس مخص خدیفہ ہو جوا نمیا علیہم السلام سے زیادہ مشاہبت رکھتا ہو، نیز حضور علیہ السلام نے فرہ یہ تھا کہ عمر ہے بہتر شخص پر آفتا ہے نے طلوع نہیں کیا ، لبذا ضروری تھ کہ حضرت عمر فاروق تھی کہ حصلہ الدهت شهیدا اللہ من منازی است حضرت عمر غاصب ، جابر وظالم ہوتے تو بید عالی کو کرضیح جوتی (ازالة انتفاع میں ۱۹

#### معيت ورفاقت نبوبيه

بخاری وسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ہم فاروق کے جنازے پر آکر حضرت علی نے ان کو خطاب کر کے فرہ یو۔ فعدا آپ پر جم کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ کرے گا کیونکہ میں نے حضورا کرم علی کے بہ کنڑت یہ کہتے ہوں ئے کہ میں اورا بو بکر وعمر اس میں اورا بو بکر وعمر کے اور ابو بکر وعمر کے فلال کا م کیا ، اورا بو بکر وعمر فلال جگہ کے لئے ساتھ گئے ، میں اورا بو بکر وجمر فلال جگہ داخل ہوئے ، میں اورا بو بکر وعمر فلال جگہ ہے باہر نکلے ، (مشکوۃ ۹ ۵۵)

#### بیعت رضوان کے وقت حضرت عمر کی معیت

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ آل حضرت علی کا اخذ بیعت کے وقت حضرت عمرؓ کونتخب کرن بی بھی بہت بڑی دلیل آپ ک فضیعتِ عظیمہ کی ہے(ازالیۃ ۱/۵٫۹۵) حافظا بن کثیرؓ نے مسلم شریف کی روایت نقل کی کہ حدید ہے۔ مقام پر جس وقت چود ہ سوسحا بہ کرام ہے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان جہاد، عدم فرار اور موت پر لی گئی تو حضرت عمرؓ نبی اکر م ایکھ تھا ہے ہوئے تنے، (ابن کثیر ۱۸۷) اورنو وی شرح مسلم میں بیہ حدیث ۲/۱۲۹ پر ہے (دیکھو باب استحب ب مبایعة الا مام انجیش عندارادة القتال)

#### استعدا دِمنصب نبوت

ترفدی شریف میں صدیث ہے کہ میرے بعدا اگر کوئی ہی ہوسکتا تو عمر بن اکطاب ہوت ، محدث کیر مل علی قاری نے لکھ کہ یہ ہاب عدالت وسیاست وغیرہ کے لحاظ ہے ہے ، میزان میں اہل صدیث ہے اس کی تضعیف منقوں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس کی تقویت صدیث ای مع ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عرض ہے ہم کر صح ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ عرض ہے ہم کر صحف ہے سورج طلوع نہیں ہوا (رواہ لتر فدی وال کم فی متدرکہ عن ابی بحر مرفوع ) اور بغوی نے فضائل میں روایت کی کہ جب حضرت اوسفیات کی بیٹی کو پیغام نکاح ویا تو صحابہ نے ہم کہ یہ بوگ اس رشتہ کو قبول کریں تو بہتر ہے کیونکہ رسول اکرم عیک نے خرمایا تھا۔ مدید کی دونوں واد یول میں عمر ہے بہتر کوئی شخص نہیں ہے 'صدیت لمو کان بعدی نبی لمکان عصم و کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا ، امام احمد و سرکہ نے اپن سیح میں اور طبر انی نے بھی روایت کیا ، نیز بعض طرق میں یا افاظ بھی مروی تیں۔ لولم ابعث لبعث یا عمر (مرقا قامی مروی تیں۔ کولم ابعث لبعث یا عمر (مرقا قامی مروی تیں۔

## حضرت عمر وامرهم شورى بينهم كمصداق

## حضور عليه السلام كامشورة سيخين كوقبول كرنا

آں حضرت علی ہے نے فر مایا:۔ جس مشورہ میں تم دونوں جمع ہوجاتے ہو، میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا (رواہ احمہ)اورمسلم شریف میں ہے کہ حضرت علی نے فر مایا:۔ جس مشورہ میں تم دونوں جمع ہوجاتے ہو، میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا (رواہ احمہ)اورمسلم شریف میں ہے کہ حضرت محر نے حضور عبد اسوام سے بوجھ کیا آپ نے ابو ہر بر گا تو پی نٹ نی نعلین شریفین وے کریداعلان کرنے کو بھیجا ہے کہ جو بھی دل سے تو حید ورس ات کی شہورت و بتا ہو، اس کووہ جنت کی بشارت و بدیری حضور نے فر مایا ہوں ،حضرت محر نے عرض کیا یا رسول

الله! ایبانہ سیجے ورندلوگ آپ کے اس فرمان پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے،اس لئے آپ انھیں عمل کرنے دیں،حضور علیہ السلام نے فرہ با:۔اجھا! انھیں عمل کرنے دو۔(ازالہ ۱/۵۹۳)

#### حضرت عمر كااجدوا جودهونا

اسلم مولی عرائے حضرت ابن عمر نے اپ والد حضرت عمر کے حالات معلوم کئے تو انہوں نے پچھ حالات بیان کئے جوان کو خاص طور ہے معلوم بتھے، اس پر حضرت ابن عمر نے کہا کہ بیس نے رسول اکرم علیقہ کے بعد حضرت عمر سے زیادہ وین کے معاملہ میں عملی کوشش کرنے والا اور علم ویقین کے منازل ملے کرنے میں ان سے بڑا شہرواز ہیں ویکھا، ابتداء ہے آخر عمر تک ان کا بھی حال رہا۔ (بخاری اسے و)

مرقاۃ ۱۳۳۵ میں اجود کی تشریح احسن فی طلب الیقین ہے کی ہے اور فتح الباری وعمرہ میں اموال کی سخاوت ککھی ہے حضرت عمر م جس طرح اموال کو عام لوگوں پر تقتیم کیا اور ساری قعمرو کے غربا ساکین اور حدجت مندوں کی بلا تخصیص ند ہب وملت غنی وستغنی بن نے کی کوشش کی اور خود ساری لذات وراحتوں سے کنارہ کش رہے ،اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

## حكم اقتذاءِاني بكروعمرٌ

حضورعلیہ السلام نے ایک روزارشا دفر مایا:۔ مجھے نہیں معلوم کتنے دن اورتم میں رہوں گالہٰذاتم میرے بعد کے اصحاب ابو بکر وہمرک پیروی کرنا (تر فدی) صاحب مرقاق نے لکھا کہ اس صدیث کی روایت ام احمد وابن ماجہ نے بھی کی ہے اور صافظ صدیث ابوانصر القصار نے یہ زیادتی بھی روایت کی ہے کہ بید دونوں خدائے تعالی کی طرف سے دراز کی ہوئی رسی ہیں ، جوان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ نے گا ، وہ ایہ ہے مضبوط و مشخکم سہارا تھام لے گا جو بھی ٹوٹے والنہیں۔

( گویالااکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها" كی طرف اشاره به والترتعالی اعلم!) (مرقاه ۵/۵ سام)

#### حضرت عمرٌ كالقب فاروق ہونا

حضرت عرطا خود میان ہے کہ میرا جب شرح صدر ہوا اوراسلام کی طرف کشش ہوئی توجس ذات ہے جھے سب سے زیادہ پنفل وعن د تفاوہ میرے لئے و نیا وہا فیہا سب سے زیادہ پیاری ومحبوب ہوگئی، لیعنی ذات اقدس نبوی عدصا جہا الف الف تحیات وتسیمات، چنا نچہ میں بتاب ہو کرفورا حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا، آپ نے دار اِرقم سے باہرا کرمیر سے کپڑوں کو پکڑا اور جھے ایک جھٹا و یا، جس کے بعد میں بصر ہو کرا ہے گھٹنوں کے بل گرگیا آپ نے فرہایا: عمرا کیا تم اپنی روش سے بائر تا ہے؟ ہیں نے فور اب کا کم شہادت پڑھا، جس پر میں بسی ہیں اس سے جمع نے بلند آواز سے تبیر کہی، جس کی آواز مجد کے لوگوں نے شنی ، پھر ہیں نے عرض کیا یارسول القد اکیا ہم حق پر نبیس ہیں؟ اپنی میں بھی اور مرتے وہ بھی ہیں ہے کہ پھر چھپنے کی کیا فرورت ؟ (لیعنی جبکہ ہم مریں ہے تب بھی حق پر بی مریں ہے ، آپ کومبعوث کرنے والے کی تشم ہم تو ضرور باہر نکل کر اسلام کو ظاہر کریں ہیں۔ اس پر حضور میں تھی جبکہ ہم مریں ہے تب بھی حق پر بی مریں ہی ، آپ کومبعوث کرنے والے کی تشم ہم تو ضرور باہر نکل کر اسلام کو ظاہر کریں ہیں۔ سے ، اس پر حضور میں تھی اور مرتے وہ جھے ' فاروق'' کا لقب دیا کہ ہم سرے الگ الگ کیا ،

دوسرا قصہ بدہے کہ آیک منافق مسلمان کا ایک یہودی ہے جھکڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ بیں اپنا فیصلہ نبی اکرم پررکھتا ہوں، جوبھی وہ

## جنگ بدر میں مشرک ماموں کوتل کرنا

حضرت عرقی اسلامی غیرت اور پیتی ایمان کا پینجی ایک بزا ثبوت ہے کہ آپ نے غز وہ بدر کے موقع پر اپنے حقیقی ماموں کی قرابت کا بھی خیال نہیں کیا ،اور جب وہ مقابلہ پر آگے ، تو ان کوتل کر دیا ،ان کا نام عاص بن ہاشم بن مغیرہ تھ ، سیر ۃ النبی ۴۳۹/ ایس ان کا نام عاص بن ہشام غلط درج ہوا ہے کیونکہ حضرت بحر کے نانا کا نام ہاشم بن مغیرہ تھا ،اور آپ کی والدہ کا نام حضتہ بنت ہاشم بن مغیرہ فقا، اس کو بھی حشتہ بنت ہشام مابن مغیرہ غلط لکھتے ہیں ، ہاشم بن مغیرہ اور ہش م بن مغیرہ وونوں حقیقی بھی کی تھے ،لبذا حضرت بحرگی والدہ حشتہ ابزجہل کی چچیری بہن تھیں ،حقیقی بہن نہ تھیں ،علامہ محدث ابن عبدالبر نے نکھا کہ جس نے ام عرکانا مصنعہ بنت ہشام کہ ،غلطی کی ہے۔(استیعاب ۲/۲۷۱۵) ورمری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت بحر نے نووفر مایا کہ بیس نے بدر بیس اپنے خال (یاموں) کوتی کیا تھا ، ملاحظہ ہوالروش الانف دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت بحر نے نووفر مایا کہ بیس نے بدر بیس اپنے خال (یاموں) کوتی کیا تھا ، ملاحظہ ہوالروش الانف سون) الله لئے اللہ اللہ ہے مقتول حقیقی ماموں عاصی بن ہاشم بن مغیرہ تھے ، جو آپ کی والدہ کے حقیق بھائی تھے ،لبذا سیرت ابن مشام سے الاروش سے الاروش سے الاروش سے الی مقتول سے بہ بہ ہم انا تھے تو ان بھی تو ان بھی تو ان بھی تھا تھی تھی ان تھی تو ان بھی تھی تھی ہیں ہو سکتا ہے ، جب ہاشم مانا تھی تو ان بھی تو تو سی بن ہشام کا نام درست نہیں ہے ، اور الروش سی الاروش کی بی دونوں عبارتوں بھی ہم ہم کو حضرت عرکی نانا لکھا ہے ، جب ہاشم نانا تھی تو ان بھی تو ان بھی تھی ہیں ہو سکتا ہے ، اس طرح الروش کی بی دونوں عبارتوں میں بھی ہو تھی ہیں ہو سکتا ہے ، جب ہاشم نانا تھی تو ان بھی تو ان الدہ کے تھی ہو تھی ہی ہو تھی ہیں ہو تھی ہے ۔ واللہ تھی نانا تھی تو ان بھی تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہیں ہو تھی ہو تھی

شائع شدهاجم كتب سيركاذكر

"سیرة کبری" تالیف علامه دفیق دلاوری میں اس واقعه کی تھیجے کی طرف توجه کی ٹی ہے،اورموجودہ کتب سیرت میں وہ نہاہت عمدہ اور قابل قدر ہے،افسوس ہے کہاس کی تالیف ناقص رہ گئی رحمتہ للعالمین بھی بعض اعتبارات ہے عمدہ اور قابل قدر ہے گربعض اہم امور کونظرا نداز کردیا ہے،مثلاً غزوَات کی تفصیل وغیرہ۔

سیرۃ النبی کے اندرخلاف تو تع بہت ی جگہ تحقیق کاحق اوانہیں کی گیا،اورمضامین کی غطیاں بھی ہیں،کاش!اس کی نظر ہانی حضرت سیدصاحب آخر عرض کر لیتے جبکہ انہوں نے اس کے بعض مضہ مین ہے رجوع بھی کرلیا تھا،اوران کی زندگی میں بڑاا نقلاب آچکا تھا۔
یہ رجوع کی تحریر ابتداءِ محرم سام ہے کی ہی جومعارف جنوری سام یہ میں شائع ہوئی تھی اوراس کا ذکر انوار الباری میں مع اقتباس عبارت رجوع کے پہلے ہوچکا ہے،اس سے تقریباً ایک سال دس ماہ بعد والے ایک مکتوب (مور خدکم ذی قعد وسلام کا اقتباس" معارف

القرآن "مؤلف محترم مولانا قاضى محمد زابد الحسيني دام فيضهم ميل شائع مواءوه بيه -

#### حضرت ستیرصاحبؓ کے ارشادات

دوسری چیز بیہ کہ جمہوراسمام جس مسئلہ پراعتقادی وعمی طور پرمتفق ہوں اس کوچھوڑ کر تحقیق کی نئی راہ نہ افتیار کی جے ، بیطریق تو ارث کی بیخ کئی کے مرادف ہے ،اس گناہ کا مرتکب بھی میں خود ہو چکا ہوں ،اور اس کی اعتقادی و ملی سزا بھٹ چکا ہوں ،اس نے دس سے جو ہتا ہوں کہ اب میرے خزیز دن اور دوستوں میں ہے کوئی اس راہ ہے نہ نظمتا کہ دہ اُس سزا ہے تحفوظ رہے جوان سے پہوں کوئل چک ہے ،
مول نا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس ب میں بہت خوب ہے ،انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ''بھی حضرت شاہ وں ابتداور سرسیدا حمد خال دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پرورش پاتا ہے اور ایک ہے کفر ' اُس ز ، نہ کے اکثر کھنے والے اس نکت سے تغافل برت میں اور اس لئے خوف لگار ہتا ہے کہ ان سے ایمان کی بج نے کفر کونشو و نما کا موقع نہ مے ،سید سیمان ندوی ، کیم ذی قعدہ سرسیا ہو ( بہ شکر یہ بیتا ہے ، اور ایک ہوں کا موقع نہ مے ،سید سیمان ندوی ، کیم ذی قعدہ سرسیا ہو ۔ ا

یاد آیا که حضرت سیده صاحب کی خدمت میں بزمانہ قیام کراچی وفات سے صرف ایک ہفتہ پیشتر راقم الحروف عاضر ہوا تھ، ما حضرت مولا ناسیّد محمد یوسف بنوری دام نیضهم بھی ساتھ تھے،اور ہاتوں کے ساتھ احقر نے عرض کیا کہ آپ ندوہ میں جدید وقد یم کی آمیزش کا تجربہ کر چکے ہیں،اس پرفور آبر جستہ فرہ یا کہ' جی ہاں! کیا ہے گر ہرقدم بل صراط پرتھ'' سبی ن امتد!ایک جمعہ میں وہ پچھ کہدد یا جو دفتر وں میں ندم تا۔رحمہ القدر حمة واسعته!

نوٹو کے جواز،عدم ضود جہنم کے عقیدہ متعدو چیزوں سے رجوع فرمای تھا، جو ۱۹۳۳ء کے معارف بیں شائع ہوا، گربعض حضرات اب
تک ان کے سابقہ مضر مین شرکع کررہے ہیں،اوران کوش پریام بھی نہیں کہ سیدصا حب ان کے بعض حقوں سے رجوع کر چکے ہیں،ابھی ۱۲جون
معاور کا ہفتہ روزہ ' الجمعیۃ ' دبلی دیکھا،جس میں تصاویر وفوٹو کے متعلق سیدصا حب کا طویل مضمون میں رف کا یہ نے قبل کرے شائع کیا ہے۔
اس دور کے تجدد پندا ال قلم حضرات کو حضرت سیدصا حب نو رائلہ مرقدہ کی نصیحت ندکورہ سے فرکدہ اٹھ نا چ ہیے،صرف لکھنا اور ب
سوچ سمجھے لکھتے چلے جانا،خواہ اس سے علوم سلف وضف کے قلعے کے قلع مسی رہوتے جے جائیں کوئی کی رئیس ہے، والملک ہیں دی میں
ساء الی صواط مستقیم

باب فتنه کا ٹوش ایاں بارے میں حدیث بخاری پانچ جگہ آئی ہے باب الصلوۃ کفارۃ ۲۵ میں، پھر باب الصدة تكفر المطیحة سوج المحلوث المعمول فرق المحلوث المحلوث المحلوث فرق المحلوث فرق المحلوث فرق المحلوث فرق المحلوث فرق المحلوث فرق المحلوث المحلوث

ہے، پھر ہم نے حضرت حذیفہ ہے یو چھا کیا حضرت عمر اس دروازہ کو جانے تھے کہ کون ہے؟ کہا ہاں! وہ اس دروازہ کو اس طرح یقین کے ساتھ جانے تھے، جس طرح وہ جانے تھے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی،اور میں نے جو ہات ان سے کہی وہ کسی شک ومغالعہ والی بات نہی ،راوی کہتے ہیں کہ پھر ہماری جراءت بیر نہ ہوئی کہ حضرتِ حذیفہ سے بیکی یو چھ لیس کہ دروازہ سے کیا مراد ہے؟ ہندا ہم نے مسروق کے ذریعہ دریافت کرایا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔

تشری اجافظ نے لکھا کہ فتنہ سے مرادان سب امور کے حقوق اداکر نے کے اندرکوتا ہی کے ہیں جس کا کفارہ نمی زوغیرہ دات کے ذریعہ ہوج تا ہے کہ حسنت برائیوں کے وبال کوخم کراتی رہتی ہیں پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان ندگورہ اعمال خیر ہیں سے ہرائیک اُن سب مذکورہ کوتا ہیوں کا کفارہ کرد ہے، یاائیک ایک چیز حسب تر تیب مذکورہ ایک ایک بُر ائی کا گفارہ ہو جائی گفتہ کا گفارہ ہو، صدق ہوں کے فتنہ کا ،روزہ اولا دے فتنہ کا اورامر بالمعروف ونہی عن امکر فتنہ جارکا اور صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ تو حسنات سے ہوئی جاتا ہے، کہ برکر کے لئے البت تو بہضروری ہے، علامہ ابن المنیر نے کہ اسال کا فتنہ یہ ہے کہ تعدد کی صورت ہیں کسی ہوں کی طرف زیدہ میلان یا ترجے کا سبوک ، اور حقوق واجب کی اوائیگی ہیں کوتا ہی وغیرہ ، مال کا فتنہ یہ کہاں کا فتنہ یہ کہاں میں مشغوں ہوکرا داء عبادت میں کوتا ہی کرد ہے، اوں دکا فتنہ یہ کہا کہ کو درسرے پر ترجی کا فتنہ یہ کہاں کی ضرورت کی میں ہوگرا داء عبادت میں کوتا ہی کہ خروں کی خرگیری نہ ترجیح و ب ، پڑوت کا فتنہ یہ کہاں کے میں وجہ ہوغیرہ پر حسد کرے ، یا ہو فقیر ہوتو اس کے مقابلہ میں فخر کرے یا اس کی ضرورت کی میں مرف یہی فہرگیری نہ کرے وغیرہ بی جو کہ اساب فتندان سب امور ہے تعلق نا قابل شار ہیں اور ای طرح مکفرات بھی صرف یہی فہور خیاں۔

تموج پر حافظ نے لکھ:۔اس مثال سے مراد صرف کثرت فتن نہیں بلکہ سخت ہیجن واضطراب اور ہا ہمی شدت مخاصمت و کثرت منازعت کی صورت اوراس کے نتائج ہا ہم سب وشتم اور مار کا ٹ کی صورتیں رونم ہونا ہیں، جس طرح سمندر کی موجیس ہیجان وطوفان کے وقت ایک دوسرے پر چڑھتی ہیں،اور ہا ہم زیروز بر ہوتی ہیں۔

لاب س علیک منعا پر لکھا:۔ روایت ربعی میں بیمی زیادتی ہے کہ دہ فتنے دبول پر اثر انداز ہول گے، اور ان کو بگا ڑنے کی صورت پید اکریں گے، پھر جو قلب ان کا کوئی اثر نہ لے گا، اس پر سفید نکتہ گئے گا، یہاں تک کہ جتنے بھی فتنوں کی اس پر یورش زیادہ ہوگا وہ زیادہ ہی سفید ہوتا جائے گا، اور چو قلب ان فتنوں سے دلچیں لے گا اور ان کے رنگول میں رنگا گیا، اس پر سیاہ نکتہ گئے گا، یہاں تک کہ وہ برابر اور زیادہ سیاہ ہی ہوتا جائے گا، اور اوند سے رکھے ہوئے بیالے کی طرح ہوجائے گا کہ کسی معروف اور بھلی بات کو بھلی نہ سمجھے گا اور نہ مشکر اور بری بات کو بری خیال کرے گا، اس کے بعد میں نے حضرت مرسے کہا کہ ان فتنوں کے اور آپ کے درمیان تومغلق دروازہ حائل ہے۔

سربی مربی مربی الخطاب است کے من قب عالیہ میں سے رہی ہے کہ سرایا بنویہ میں سے ایک سربی آپ کے نام سے منسوب ہوا، جو تُر بہ کی طرف سے چیس گیا تھا، حضرت عمر نے وہاں چہنچنے کے لئے عجیب طریقہ فقیار کیا کہ راتوں کو چیتے تتھے اور دن کو حجیب جاتے تھے، ہواز ن کوخبرلگ گئی تو آپ کارعب اتنا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکے، اور حضرت عمر ان کے مقام پر پہنچاتو کسی کونہ پایا (سیر قالنبی اور ۱/۱)

## رعب فاروقی اورصورت باطل سے بھی نفرت

تر ندی شریف میں ہے کہ حضورعلیہ السلام کسی غزوہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے ، تو ایک کالے رنگ والی جاریہ نے عاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے نذر مانی تھی آپ سے مسلامت تشریف لا سمنظے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی ،اور گاؤں گی ، آپ نے فرمایا اگرتم نے نذر مان لی تھی تو خیر پورا کرلو، ورنہ ہیں ،اس پر وہ دف بجانے لگی ، پھر حصرت ابو بکڑا گئے ، تب بھی بجاتی رہی ،حصرت ملی آئے ، تب بھی بجاتی رہی، پھر حضرت عثمان آگئے، تب بھی بجاتی رہی،ان کے بعد جب حضرت عمرا کے تواس نے آپ کے ڈرے دف کوینچے ڈال دیا اوراس پ بیٹھ کئی، حضورعلیہ السلام نے بید یکھا تو فر مایا اے عمر ! تم ہے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔

علامه ملاعلی قاری نے لکھا: میرے نز دیک بہتر توجیداس کی بیہ ہے کہ حضور علیہ السدم نے تو نذر کی وجہ ہے اور بظاہر دوسری کسی خرالی نہ ہونے کے باعث رو کنا ضروری نہ مجھا تھا،کیکن حضرت عمرؓ ایسی بات کو بھی پسند نہ کرتے تھے، جوطریق بطل سے ظاہری مما ثمت ومش بہت رکھتی ہواگرچہ وہ حق بھی ہواور حدِ اباحت میں ہی ہو،اس تو جید کی تائید اسود بن سریع کی روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ میں ایک دفعد رسول ا کرم علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے حمد خدا وندی میں پھھ شعر کیے ہیں ،آپ نے فر ، یا کہ حق تعالیٰ مدح کو پہند کرتے ہیں ،اپنے اشعار سُنا وَ، ہیں سُنا نے لگا ،ای اثنا ہیں ایک شخص نے آنے کی اجازت جائی ، آپ نے اسکی دجہ سے جھے خاموش کر دیا (جیسے بلی کو کچھاشارہ ہش بش کرکے روک دیا کرتے ہیں )و چھف اندرآیا اور کچھ دہریا ت کرکے واپس چلا گیا، میں نے اپنے اشعار پھرسُنانے شروع كردية ،وه پھرآياتو آپ نے مجھے پھرروك ديا، ميں نے سوال كياكه يارسول الله! يكون تھاجس كے لئے سي نے مجھےروك ديا، آپ نے فرمایا پیخف باطل کونالپند کرتا ہے، بیعمر بن ابخط ب ہیں (اخرجہ احمد)حضورعلیہ السلام نے اس کو باطل فر مایا، حالا نکیدان اشعار میں سب بات حن تقى أورحمدومرح خداوندى تقى ،اس لئے كه و وجنس باطل سي تقى كيونكه شعرى جنس توايك ب روما علمه مناه الشعر و ماينبغي له اور والشبعومن مزامیر اہلیس وغیرہ)اورای قبیل ہے وہ قصّہ بھی ہے جوحضرت ء سُنٹٹ سے روی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسوں اکرم عیصیج کے لئے حربرہ پکایا اورآپ کے پاس لے کرگئی، تو اس وقت حضرت سودہ بھی موجودتھیں او رسول اکرم علیاتی درمیان تھے، دوسری طرف وہ مبیٹھی تغییں، ایک طرف میں تقی، میں نے ان سے بھی کہا کہ کھالو، انہوں نے انکار کیا تو ' یہ نیا تو کھاؤ درنہ میں تمہارے منہ پرمل دوں گی ،انہوں نے پھربھی انکار ہی کمیاتو میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈا سکران کے منہ پرخوب لیب بردی ،حضورعلیہ السلام بیرہ جراد کھی کر ہنسے ،اور پھر حضرت سودةً کے لئے اچھی طرح موقع دینے کے لئے اپنی ران میارک پشت کرئے ان سے فر ہایا بتم بھی بدلد نواور ان کے منہ پرملو، چذنجیہ انہوں نے ایسابی کیا،اس پربھی حضور علیہ ہنے،اتنے میں حضرت عمر آئے اور یا عبداللہ یا عبداللہ یکا را ،حضور نے خیار فر ، یا کہ وہ اندر سنگیل کے ہتو ہم دونوں سے فرمایا ،اٹھو!اپنے اپنے منددھولو،حضرت عائش فرماتی ہیں ،میں ہمیشہ حضات مٹرے ڈرتی رہی ، کیونکہ حضور ملیہ السلام کو ان کا لحاظ کرتے دیکھا (مرقاۃ ۴۰۰ھ)۵)

## شیاطین جن وانس کاحضرت عمرٌ ہے ڈرنا

ترندی شریف حضرت عائش سے روایت ہے کہ ایک دن حضور عیب السل مگریس تشریف رہتے ہے، ہم نے ہا ہم شوراور بچوں کآ وازیں سنیں ، آپ ہا ہر نظاتو و یکھا کہ ایک جبشی عورت ناجی رہی ہا وراس کے چرروں طرف نیچ جمع بین آپ نے فردی کا شدہ و کردی ہیں گئی اور آپ کے مونڈ سے اور سر مبارک کے درمیان اپنی ٹھوڈی رکھ کراس کا تماشہ و یکھنے گئی ، آپ نے کن بار پو بچھا کی جی نہیں ہمرا؟ اور میں ہر دفعہ نہیں کہتی رہی ، تاکہ دیکھول حضور کے ول میں میری کتنی قدر ہے، است میں حضرت عمر آگے ، اور سب موگ وہاں سے بحد ک حر ب موئے ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں دیکھر ہا ہوں کہ شیاطین جن وانس سب ہی عمر سے بھ گئے بین اس وقت میں ہمی گھر میں لوٹ کی ۔ حضرت ملا علی قارئ نے لکھا: راس حدیث سے حضور علیہ السلام کی غیر معمولی اخل قی عظمت اور نہ بصفت جمال کا جوت ملا ، اور سرتھ ہی حضرت عمر پرغلبہ صفت جمال کا جونا معلوم ہوا۔

نیز ابن السمان نے الموافقۃ میں حضرت عائشہ ہے ایک روایت دوسری بھی نقل کی ہے (جو ان دونوں سربقہ روایات کی طرت

ہے) کہ ایک انصاری عورت آئی اور کہ میں نے خدا ہے عہد کیاتھا کہ اگر حضور علیہ اسلام کی زیارت سے مشرف ہول گی تو آپ کے سرپر دف بجاؤں گی ، میں نے حضور علیہ انسلام سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرہا یا اس سے کہدو کہ اپنی (نذریات م پوری کرلے) وہ دف لے کر حضور عدیہ السلام کے سرپر کھڑی ہوگئی ، ابھی دو تین بار ہی دف پر چوٹ لگائی تھی کہ حضرت عمر شنے کی اجازت جا ہی ، تو دف تو اس کے ہاتھ سے گر گیا ، اورخود حضرت عاکشت کی باس پر دہ میں سرک گئی ، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت عمر کی آ دازس کر ڈرگئی ، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ، شیطان تو عمر کی آ ہوئے ہے ہما گیا ہوا ؟ کہا حضرت عمر کی آ دازس کر ڈرگئی ، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ، شیطان تو عمر کی آ ہوئے ہے ہما گیا ہوا ؟ کہا حضرت عمر کی آ دازس کر ڈرگئی ، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ، شیطان تو عمر کی آ ہوئے ہے ہما گیا ہوا ؟ کہا حضرت عمر کی آ ہوئے ہے کہ بھا گیا ہے۔ (مرقا قا اس کے ا

## شیطان کاحضرت عمرؓ کے راستہ سے کتر انا

بخاری وسلم نمائی وغیرہ میں ہے کہ ایک روز حفرت عمر نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی اجازت جا بی تو اس وقت آپ کے پاس قریش کی عورتیں پیٹھی تھیں، جو آپ سے با تیں کررہی تھیں، اور نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کررہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں، حضرت عمر اندا فیکا مطالبہ کررہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں، حضرت عمر اندا آپ عمر کی آوازین کرجلد بی سب پردہ کے پیچھے چلی کئیں، حضرت عمر اندا نصرت بر بلنی آگئی کہ ابھی تو سب میرے پاس جمع تھیں، تہماری آواز شخع بی پردہ کھیے بھاگ کئیں، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے تو ان کو اور بھی نے یادہ ڈرنا چاہیے، پھر حضرت عمر نے ان سب جمع ہونے والیوں سے خطاب کیا کہ اے ابن کی وشنو! کیا تم جھے ہے ڈرتی ہواور حضور علیہ سے نبیل ڈرتیں، انہوں نے کہا، ہاں! یک بات والیوں سے کھی تھی اس موقع کے مناسب مزید ہا تیں گئی ہیں وہ کہ دو، تا کہ ان کی اصلاح ہووغیرہ ) قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جن اور جو کھی بھی اس موقع کے مناسب مزید ہا تیں گئی ہیں وہ کہ دو، تا کہ ان کی اصلاح ہووغیرہ ) قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جن اور جو کہ جس کے قبضہ میں میری جن

محدث علامہ قسطلانی " (شارح بخاری) نے لکھا کہ وہ جمع ہونے والی عور تیں آپ کی از واج مطہرات حضرت عائشہ مفصہ ،ام سلمہ، زینب بنت جمش وغیرہ تھیں،علامہ قسطلانی " (حافظ ابن حجر) نے لکھا کہ وہ از واج مطہرات تھیں اور اختال ہے کہ دوسری قریش عورتیں بھی ساتھ ہوں (جواسپے معاملات وشکایات پیش کرنے آئی ہوں گی کئین زیادہ نفقہ کا مطالبہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ صرف از واج مطہرات تھیں،علامہ داؤ دی نے کہا کہ پستکٹر ن کا مطلب بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا ہے (جوشکوے شکایات کے موقع پرعورتوں کی عادت ہے) مگریہا حتال روابہ ہے مسلم کے خلاف ہوگا،جس میں صراح ہت ہے کہ وہ نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کردی تھیں، البذا استکثار کا مطلب متعین ہوگیا۔

علامہ ملاعلی قاریؒ نے لکھا کہ یک لیے نه ویستکٹر نه قرینہ ای امراکا ہے کہ وہ صرف از وائِ مطہرات سے تھیں، جو حضور عدیہ السلام سے بے تکلف تھیں، اور اسی وقت (عارضی طور سے) جذبات سے مغلوب ہوکر آپ کے بنندترین مقام نبوت ورس لت کے پاس ولحاظ ہے غافل ہوکر صرف اینے مطالبہ کی طرف متوجہ ہوگئی تھیں، آ وازیں بلند ہوئیں، اس پراشکال ہوا ہے کہ قرآن مجید میں تو مسلمانوں کو حضور علیہ

ا اس متم کے چندوا قعات اور بھی از واج مطہرات کی زندگی میں ملتے ہیں، جو بشری مقتضیات کے تحت عارضی وقتی طور ہے چیش آئے ، اُن کی وجہ سے طلاق رجعی بخریم ، ایلاء، وغیرہ کی بھی عارضی صور تیں موجود ہیں، بقول علامہ ملاعلی قاریؒ ان سے حضور علیہ السلام کے خلق عظیم اور جلال کے مقابلہ میں بمال کا غلبہ ثابت ہوتا ہے اور امت کے لئے ان واقعات سے بہت کچھ سی اور ہوایت بھی ملتی ہے گئی جن لوگول نے ایسے واقعات کونی بال کرکے غیط رنگ میں چیش کیا ہے وہ کی طرح سے بھی درست نہیں ہے اور ان لوگول کی علمی خام کاری کی بڑی دیس ہے اس طرح اس دور کے بعض اہمی قلم نے صحابہ کرام کی عظیم شخصیت کو موضوع بحث بنا کرا یک بہت براے مقتند کا درواز و کھول دیا ہے ، جس سے اب نام کے کیمونسٹ مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھ کرتہ ہب کی بنیاد میں متزلزل کرنے کا بیڑہ واٹھ لیہ ہے جتی کہ انہوں نے معزرت عمر فاروق ایسی موقر دسلم عظیم ترین اسلامی شخصیت کو بھی لعن وطعن کا ہدف بنالیا ہے ، جن کا ہم اس دقت تقصیلی تدرف پیش کررہے ہیں ، والی امتدام مشکل

السلام کی آواز پرا چی آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے، حافظ نے دومرے غیر پہندیدہ جوابات نقل کر کے لکھا کے ممکن ہے از واج مطہرات میں ہے بعض کی آواز خلتی طور سے بلند ہو، یا ممانعت صرف مردوں کو ہو، عورتوں کے لئے کم درجہ کی ہو، یاس وقت عارضی طور ہے سوال وجواب کے اندر آواز بلند ہوگئی ہو، جس کا انہوں نے عمد آارادہ نہ کیا ہو، یا حضور علیہ السلام کے عفود کرم پر بھروسہ کر کے ایسا کر بیٹھی ہوں، پھر خلوت کے اندر یوں بھی بعض چیزیں گوارا کر لی جایا کرتی ہیں، جوجلوت میں نا گوار ہوتی ہیں۔

علامہ محدث ملاعلیٰ قاری حنیؒ نے جواب دیا کہ اشکال تو جب ہو کہ ان کی آ واز کا حضور علیہ السلام کی آ واز سے بلند ہونے کا کوئی ثبوت ہوا ور ممانعت ای کی ہے، لہٰذا مرادیہ ہے کہ اُس وقت اپنی عام عادت کے خلاف انہوں نے اپنی آ واز وں کونسبیڈ بلند کر دیا تھا، اورانھیں آپ کے خلق عظیم کی وجہ ہے بھروسہ ہوگا کہ استے سے حضور پر تا گواری کا کوئی اثر نہ ہوگا، لہٰذا جب تا گواری نہیں تو معصیت بھی نہیں۔

علاً مهموصوف نے آخر میں لکھا:۔اس حدیث سے حضرت عمری بہت بڑی منقبت نکلتی ہے تاہم اس سے ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی (جولاز مدنبوت ورسالت ہے) کیونکہ غیر نبی کو اُن وساوس سے مامون نہیں قرار دیا جاسکتا جو غفلت کا موجب بن سکتے ہیں ( سمویا ہوتا ہے شان صرف نبی بی کی ہے کہ وہ ہمہ وفت غفلت سے مامون ہوتا ہے )

علامہ توریشی نے فرمایا کہ مالقیک المشیطان الخ بین حضرت عراکی دین صلابت اور ہزل ولا یعنی امور ہے ہے کرصرف کام ک ہاتوں اور خالص حق پر ہی بھیشہ دھیان وتوجہ دینے کا حال بتلایا گیا ہے، اس لئے وہ حضور علیہ السلام کی بیشی بیس گویا حق کی تلوار تھے، جب حضور علیہ السلام نے چاہا وہ چلی اور جب روکا رک گئی، اس طرح حضرت عراکا شیطان پر غلبہ وتسلط بھی، ورحقیقت حضور علیہ السلام ہی کا غلبہ وتسلط تھا، اور حضرت عراکی مثال شاہی ورباروں کے مارشل کی تھی، جس کے ذریعہ بادشاہ تاوی یا تعزیری احکام تافذ کرتا ہے (آج کل پارلیمنٹ واسمبلی بیں بھی مارشل ہوتا ہے جوصد راجلاس کے تھم سے تادینی وتعزیری کارروائی کرتا ہے۔)

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ فرکورہ مظاہر برمحمول ہیں ،اوروا قع ہیں حضرت عمرؒ کے رعب وہیت کی وجہ سے شیطان اس راستہ سے دور ہوجا تا تھا، جس برآپ چلتے تھے۔

حافظ نے لکھا کہ اوسطِ طبرانی میں حدیثِ هفعہ ان الفاظ ہے مروی ہے کہ حفرت مُڑ کے اسلام لانے کے بعدے شیطان جب بھی ان کے سامنے آتا ہے تو منہ کے بل کر جاتا ہے ( فتح الباری ۳۳/ ۷ ومرقاۃ ۵/۵٫۳۲)

حضرت عمر کالذات و نیوی سے احتر از! حضرت ابن عمر کابیان ہے کہ حضرت عمر نے ایک روز میرے ہاتھ میں درہم ویکھا، بوچھا کیا کرو گے؟ میں نے کہا گوشت لاؤں گا، فرمایا کیوں؟ میں نے کہ گھر میں سب لوگوں کا گوشت کھانے کو بی چاہتا ہے آپ نے فرمایا ۔ کی خوب! جب بھی تمہاراکی چیز کو بی چاہتے ہیں کھائیا کرو گے، ایسا کرو گے تو کہیں قیامت کے دن تمہیں خدا کی طرف سے افھہت طیبات کھ نہ شمتا پڑے، کہتم نے دنیا میں بی جاری نعمتوں میں سے اپنا حصہ پورا کرلیا، اور ان سے فائد واٹھا بچے (از الد الخفاء ۲۳ سے ۱/۱)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ درحقیقت ہے آیت تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سلمانوں کے تی میں نہیں ہے، تاہم اس میں چونکہ کفار کے دنیا کے تعم وراحت پسندی پرتحریض کی گئی ہیں، اس لئے اہل تفویٰ نے جائز بعتم وراحت پسندی ہے بھی حتی الا مکان احتر از کیا ہے، حافظ این کیٹر نے لکھا کہ امیر الموشنین حضرت عمر فاروق نے بہت کی کھانے پینے کی طیبات سے سے احتر از برتا ہے اور وہ فر مایا کرتے سے کہ جھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں ان لوگوں جسیانہ ہوجاؤں جن کی حق تعالی نے تو بخ وتقریع کی ہے، اور ابو مجاز نے کہا کہ بہت ک قومیں قیامت کے دن اپنی و نیا کے بھلے کا مول کا پچھ وجود ونشان نہ پائیں گی تو ان کو کہا جائے گا کہ تم نے ان کے بوض دنیا کی بہاروں اورلذتوں سے فائدہ اٹھالیا تھا۔ (ابن کیٹرون) میں)

ے بھی مستفید کی ہے۔والقد تعالی اعلم

صاحب روح المعانی "نے لکھا۔ عاکم وہیمی نے روایت کی کہ حضرت عمر نے حضرت جابر کے ہاتھ میں درہم دیکھ ،آپ کے سوال بر انہوں نے گوشت خرید نے کا ارادہ بتلایا تو فرمایا: ۔ کیا یہ کھا مچھی ہات ہے کہ جب بھی جس چیز کو جی جا ہاخرید میا آیت اذھبت مطیب انسکم سے تم کیوں غافل ہوجاتے ہو!

امام احمد، ابن مبارک، ابولیم وغیرہ نے روایت کی کہ ایک دفعہ الل بھرہ کا وفد حضرت ابوموی اشعری کے ساتھ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے کھانے پرکسی دن تو تھی گلی روئی ہوتی (بغیر سالن کے کسی دن روئی کے ساتھ زیتون کا تیل ہوتا کہ سی سان کی جگہ مجمی دودھ کبھی سو کھے کلڑے کو اکر پکوالیتے ، اور کھی کسی دن تازہ گوشت کا سالن بھی ہوتا مگر بہت کم ، اور حضرت عمر نے ہم ہے فرمایا:۔ والفد میں تمہار سالذید کھانوں کراکر (سینے کا عمرہ کوشت) استمہ (کو ہان شتر کا لذید گوشت) جلاء (بھنے ہوئے گوشت) جناب (رائی اور روغن زیتون سے بنی ہوئی چننی) اور سلائق (سبزیوں کی ترکاری) یا چی تیوں کی لذت سے نا آشنائیس ہوں ، مگر میں نے دیکھا کہ القد تعالی نے ایک قوم کو ایک ، بی لذتوں کا دلدادہ ہوئے یہ عاردلائی ہے اور فرمایا ادھ جنے طیبانکی الآیہ اس لئے مجھے یہ چیزیں پندئیس۔

علامه موصوف نے مزیدلکھا کہ بیز ہو صرف حضرت عمر سے منقول نہیں بلکہ حضور عدیدالسلام نے بھی ایک دفعہ ارش دفر ہ یا کہ بیریرے ابل بیت ہیں، اور مجھے پیندنہیں کہ بیائے حتد کی طیبات دنیوی زندگی میں استعال کرلیں، پھر لکھا کہ دنیاوی زندگی کی طیبات کے بارے میں زمد کی احادیث بہ کشرت وارد ہیں اور رسول اکر میں ہے کا حال اس کے بارے میں امت میں معلوم ومشہور ہے تاہم اس کے ساتھ بح میں حضرت عمر کے حالات زہر بیان کر کے حضرت ابن عب س کا بیول بھی نقل ہوا ہے کہ بیسب باب زبرے متعلق ہے ورند آیت اذھبتہ طیب انکم کانزول کفار قریش کے بارے میں ہوا تھا،اورم عدب رہے کہم بھی ایمان لاتے تو پیطیبات ِ آخر جمہیں حاصل ہو تیں گرتم کفر پر جے رہاورایمان کی نعمت ہے محروم ہوئے ،اورجدی کر کے اپنے حصد کی طیبات (نعمتوں) ہے دنیوی زندگ میں بی فائدہ اٹھاریا ،پس بیاش رہ ان كعدم ايمان كى طرف ب،اى لئة اس پرعذاب كااشحقاق ذكر جواب (اليدوم تسحيذون عذاب الهون )اكرة يت المركز وايمان سب کے لئے عام اوراینے ظاہر پر ہوتی توعذاب کا ترتب اس پر کیے ہوتا؟اور چونکہ الل مکدلذات د نیوی میں بہت ہی زیادہ منہمک تھے اورایمان وتعلیمات نبویہ سے اعراض کرتے تھے،ای لئے اس کے بعد یہیے زمانہ کے عربوں کا بھی ذکر مناسب ہوا، جوان موجودہ سے امورال وجاه وغيره ميركهين زياده تتصانيكن كفركي وجدسےان برعذابِالبي مسلط ہوا،فرمايا ۔ و اذكبر اخباعباد الايه كه ذراان ابلِ مكه كو ہودعليه السلام كا قصه توسناه بیجئے، جنھوں نے اپنی قوم عاد کوا حقاف لیے مقام میں ڈرایا اور خداکی تو حید کی طرف بلایا تقام مگروہ کفروشرک سے بازندآئے ،کہا کہ ہم ے زیادہ قوت وشوکت والا دنیامیں کون ہے؟ بالآخران پر پہلے خشک سالی کا عذاب آیا،اوراس پربھی متنبہ نہ ہوئے تو ہوا کا عذاب کمسلسل آٹھ دن تک آ ندھیوں کے طوفان اور جھکو چیے، جس ہے وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور ان کی بستیاں بھی نیست وٹا بود ہو گئیں (روح معان ۲۲ ) مزيدافاده!اس سسلمين بحث تشةر بي اگرتفيرمظهري كان دات بهي ذكرند كئ جانين المامد بغوي فرمايا -اأسر چات تعالی نے تمتع لذات و نیوی پر کفار کوتو سخ وملامت کی ہے بیکن ثواب آخرت کی امید میں رسول اکر میں گھنے اور آپ کے سحابہ کرام نے بھی لذات د نیوی سے اجتناب فرمایا ہے ، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمرٌ بارگا و نبوی میں پنچے دیکھا کہ آپ بور ئے پر لیٹے تھے ،جس ک ا معرت ابن عباس فرمايا كداحقاف على ن ومبره كے درميان تقد وابن استحق نے كبرك ان كے مساكن عمد ن عضر موت تك تھے، (رون المعانى ٢٦ ٢٦ وتفسير مظهري الهم/ ٨) حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحبٌ نے حضر موت کے ثاب میں س طرح واقع مکھا کہ شرق میں عمان بشال میں ربع خان تھا،اورتوم عاد کے

منصل حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے( فقعص الغرآن کے ۱/۷) تغبیم القرآن میں تاشہ کے ذریعیاس مقام کن نشاند ہی کًا ٹی ہےاور ۱٫۷۵ سم میں جدید معلومات

نشانت پہلوئے مبارک پر ظاہر تھے، تکیہ چڑا کا تفاجس میں تھجور کی چھاں بھری تھی، عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی امت کو بھی وسعت وآسائش معے، روم وفارس والول پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے حالا نکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، یہ س کر حضور علیہ اسلام نے ارش وفر مایا:۔ابن انخطاب! کیاتم ان باتوں کی فکروخیاں میں لگ گئے؟ ان لوگوں کے لئے تو ان کے حصّہ کی ساری طیبات اور نعمتیں و نیا ہی کی فائی زندگی میں دیدی گئی جیں، دوسری روایت میں ہے کیاتم اس سے راضی نہیں ہوکہ ان کے لئے و نیا اور تمہارے لئے آخرت ہو۔

بخاری و سلم میں حضرت عائشہ سے میدروایت بھی ہے کہ متواتر وودن نک بھی بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت نے پہیں بھر کر جو کی روثی نہیں کھائی ، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہر ریڑ پھھلوگوں کے باس سے گزرے جو بکری کا گوشت کھارہے تھے، ان کو بلایا تو کھانے سے انکار کردیا اور فر مایا:۔ نبی اکرم متعلقہ تو دنیا سے رخصت ہوئے اور بھی جو کی روٹی ہے بھی پیپٹنیس بھرا۔

حضرت عائش ہے مردی ہے کہ ہم پر بعض میبنے ایسے بھی گزرتے تھے کہ چولھوں میں آگ نہ جلتی تھی ،صرف تھجور اور پانی پرگزارہ کرتے تھے،البتۃاکٹر انصاری عورتیں ہمارے یہال دود ہے بھیج دیا کرتی تھیں،امتد تعالیٰ ان کوجز اءِ خیرعط فرمائے۔

حضرت ابن عبائ سے ترفدی ابن ماجہ ومسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم سنجھ مسلسل کئی رات بھو کے پیٹ سوتے تنھے اورآ پے کے گھر والوں کے لئے رات کا کھانا نہ ہوتا تھا ،اوران کی غذا میں روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی ۔

ایک دفعہ دسول اکرم علی نے مدینہ منورہ میں ایک بہودی کے پاس اپنی زرورکھ کر گھر والوں کے لئے جوحاصل کے ، حضرت انس کابیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی نو از واج مطہرات تھیں، گربھی کسی رات میں ان کے پاس پورا ایک صاع گیہوں وغیرہ کا موجود نہیں ہوا (ایک صاع تقریباً ماڑھے نین سیرکا ہوتاہے)

نی کریم سیالی نے خصرت معاذین جبل کویمن بھیجاتو فرمایا: یعیم (عیش وراحت پندی) ہے بچے رہنا، کیونکہ القدتوالی کے خاص بندے متعم نہیں ہوے، بیٹی بیس حضرت علی ہے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: یوانقد کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا، اللہ تعالی اس کے تھوڑے کمل ہے راضی ہول گے، حدیث جابر میں ہے ' تہمارے دلوں بیس اس امر کا جذبہ کیون نہیں پیدا ہوتا کہ خود بھوے رہ کرا پینے بھوکے پڑوی اور چھا نہ وراچھا کھو کے رو می اور چھازاد بھائی کا پیٹ بھرو، ایک روز حضرت عرش نے پائی مانگا، پائی بیس شہد ملاکر لا یا تو فرمایا، پہلے اور اچھا تو ہے لیکن بیس قوارت کی کلام شختا ہوں کہ اس نے ایک تو مے کہ لذیذ ومرغوب چیز ول کے استعمال پرتبیری ہے، اور فرمایا، اذھبہ ہے طیبات کی مالاید ، البذا بیس قوارت کی ماری میں بہر ارشا ہوں کہیں ہم رکی نیکیوں کا بھی پہلی و نی بیس بدلہ نہ چکا دیا ہوئے ، ہے کہ کر آپ نے اس شربت کو واپس کردیا۔ طیبات کی مالی دینے بیٹ بھی ہم کر جو کی رو ئی بھی نہیں کہا تھا والیاس کی زندگی کڑ ار گئے اور انہوں نے پیٹ بھی کھوٹی پونچی دنیا کی تعمین کی کھوٹی پونچی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دادہ کی دنیا کی دنیا کی تعمین کی کھوٹی پونچی دنیا کی کو دنیا کی کو دنیا کی دنیا کی

حفزت حفص بن افی العاص حفزت عمر کی خدمت میں اکثر آتے تھے گر کھانے کے وقت چلے جاتے ،ایک روز آپ نے پوچھا کیابات ہے تم جمارے کھانے میں شرکت نہیں کرتے ؟انہوں نے کہا میر کھر کا کھان آپ کے گھرے کھانے سے لذیذ ہوتا ہے،اس لئے میں اس کو لیند کرتا ہوں ،آپ نے فرمایا !افسوس تم مذیذ کھا نوں پر دم دیتے ہو، کی تم نہیں بچھتے کہ میں بھی اگر اپنے گھر میں تکم دول تو بحری کا مالم بچے بریاں کی جاسکتا ہے اور میدے کی رونی ،مویز منق کی نبیذ بھی تیار ہوسکتی ہے گر خدا کی تنم جھے ڈرہے کہیں اس کے سب سے قیامت کے دن میر کی نبیاں کم ندموجا کیں۔ (ازالۃ الحق ع ۲۳) اوکٹر العمال ۲۳ سے اس

(نوٹ) ازالۃ الحظ ء میں حفص بن عمر غلط حجب گیا ہے اوراس نام کے آپ کے کوئی صاحبز اوے تھے بھی نہیں۔ فضائل عمرؓ استحیل بحث کیلئے ہم یہاں کنز العمال ہے بھی حضرت عمرؓ کے بچھ فضائل ومنا قب ذکر کرتے ہیں، کنز العمال کوشم الاقوال وشم الا فعال میں بہت زیادہ بلکہ تمام کتب حدیث سے زیادہ ذخیرہ موجود ہے جوستقل طور سے ترجمہ ہوکر شائع ہوتو بہتر ہے:۔ (ایما/۲) فرمایا (نبی اکرم ایک نے ) ابو بکر وعمراس اس دین اسلام کے لئے بمز لیسمع و بصر کے ہیں سر کے لئے۔

فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے اصحاب کو بادشاہانِ و نیا کے پاس دعوت اسلام کے داسطے بھیجوں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حوار بین کو بھیجا تھا، عرض کیا گیا کہ آپ ابو بکر دعمر کو کیوں نہیں بھیجتے ، وہ تو ابلاغ اسلام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں؟ فرمایا ان سے میں مستغنی نہیں ہوں ، ان کا مرتبد دین اسلام کے لئے ایسا ہی ہے جیسے جسم کے لئے آتکھ اور کان کا،

> فرمایا:۔آسان والوں میں سے میر ئے دووز ہر جرئیل و میکائیل ہیں،اورز مین والوں میں سے ابو بکروع ٹر ہیں۔ فرمایا:۔(حضرت ابو بکروع ٹرسے )اگرتم دونوں کسی مشورہ میں ایک رائے پراتفاق کرلوتو میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ فرمایا:۔ابو بکروع ٹرمیرے لئے ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موک علیہ السلام کے لئے ہارون تنھے۔ فرمایا:۔ابو بکروع ٹراسان وزمین والول سے بہتر ہیں اوران سے بھی جو قیامت تک آئیں گے۔

(۳/۱۳) فرمایا ۔ میں تہہیں بتا تا ہوں کہ فرشتوں اور انبیاء میں تہہاری مثال کیا ہے، اے ابو بکر! تم تو فرشتوں میں میکا ئیل کی طرح ہو جو تخلوق کیلئے رحمت لے کر اُتر تے ہیں اور انبیاء میں سے حضرت ابراہیم عبیدالسلام کی طرح ہو کہ جب ان کی توم نے ان کی تکذیب ک اور ان کیساتھ بہت ہی نارواسلوک کیا تب بھی فرہ با اے رب! جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہاور جو نافر مانی کرے آپ غفور ورحیم ہیں، اور انبیاء ہیں، اور انبیاء میں جرئیل جیسی ہے، جو اعداء وین کے لئے شدت بختی اور عذا ب لے کر اُتر تے ہیں، اور انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو کہ فرمایا: ۔ اے رب! روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔

(۱/۲) فرمایا: ابوبکروعرگو برانه کہوکہ وہ بجزا نبیاء ومرسلین کے تمام اولین وآخرین کہول اہل جنت کے سردار ہیں ،اورحسن وحسین کو برانه کہو کہ وہ سب جوانانِ اہل جنت کے سردار ہیں ،علی کو برا نہ کہو کہ جس نے ان کو برا کہا گویا مجھے برا کہا اور جس نے مجھے نُرا کہا گویا خدا کو نُرا کہا ،اور جوخدا کو نُراکہے گا ،اس کوخداعذاب وے گا۔

فرہ یا: عرفہ سے دن اللہ تعالی نے فرشتول کے سامنے سارے لوگول پر فخر کیا، اور خاص طور سے عمر بن الخطاب پر، اورآسان میں کوئی فرشتہ ایسانہیں جوعمر کی تو قیرند کرتا ہو، اور زمین میں کوئی شیطان ایس نہیں جوعمر سے بھا گتا نہ ہو۔

(۲۷۲) فرمایا: عمر بن الخطاب اہل جنت کے چراغ ہیں ،عمر میرے ساتھ ہیں ،اور میں عمر کے ساتھ ،اور حق میرے بعد عمر ہی کے ساتھ ہوگا ، جہاں بھی وہ ہوں۔

فرمایا: مجھے سے جبریل علیدالسلام نے فرمایا ۔عمری موت پراسلام گریے کرےگا۔

فرمایا: ۔سب سے پہلے جس کوحق تعالی سلام ومصر فحہ کا شرف عطا کریں گے وہ عمر ہول گے،اورسب سے پہلے ان ہی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔

۔ ( ﷺ کا فرمایا: کے معاملہ میں لوگوں نے پچھے کہااور عمر نے بھی کہا ،تو قرآن مجید میں عمر کے موافق ہی نزول ہوا۔ فرمایا: ۔اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے ،الند تعالی نے ان کی تائیدوتو فیق خیر کے لئے دوفر شتوں کومقرر کر دیاہے ،اگروہ کسی وفت خطابھی کریں توان کواس سے صواب کی طرف بھیردیں گے۔ (١/١٨) فرمايا: \_زين وآسان مين انبياء كے بعد عمرے بہتر پيدائيس موا۔

فرمایا: میری امت کیلئے فتنہ کا درواز ہ بندرہے گا، جب تک عمران میں دہیں گے، جب وہ وفات پائیں گے تو امت کے لئے پے دریے فتنوں کی آیدشروع ہوجائیگی۔

(١/٣٤٩) ام المومنين حضرت عصد اور دوسر محابة في حضرت عمر عرض كيا كداكر آب اجها كها كي اور پهنين تو بهتر موتا كه کام پرتوت مطےاورلوگوں کی نظروں میں بھی زیادہ وقیع ہوں تو فرمایاتم سب میرے خیرخواہ ہولیکن میں نے اینے دونوں صاحب (رسول اللہ سیالتہ علقہ وابوبکر") کوزندگی کے ایک خاص سمج وطریقہ پر دیکھاہے، اگر میں اس کوچھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کروں گا تو منزِل پر پہنچ کران ہے نہ السكون كاءاور حضرت هصد مواص طور سے خطاب كيا كه تم خودى فيصله كرو، كيا تهبيل حضور عليه السلام كى عمرت ويكى معاش كے حالات یا دنیں رہے، پھر ایک ایک بات کا ذکر کرے ان کوخوب رلایا ،اور فرمایا جب تم نے مجھ سے ایسی غیر متوقع بات کہد دی ہے توس لوک والله! میں ضروران دونوں جیسی بی تختی کی زندگی گزاروں گا،اس امید پر کہ شاید آخرت میں ان جیسی خوشگوار زندگی یا سکوں،ای مشم کا اس ہے زیاده مفصل قصه ۱/۳۳۹ میں بروایت حسن بصری ۲۵۵۴ والا ہے،جس کا خلاصہ بدہے کہ عراق وبلادِ فارس وغیره فتح ہوئی اور مال غنیمت ہرتشم کا مدینہ طبیبہ پہنچا تو ان میں انواع واقسام زردوئر خ رنگ کے حلوے اور مٹھائیاں بھی تھیں، حضرت عمر نے ان کوذراسا چکھااور فرمایا اجھا ذا نقداورعمدہ خوشبوہ کیکن اے مہاجرین وانصار اسمجھ لوکدان علی کھانوں پڑتم ہیں ہے بیٹے باپ کواور بھائی بھائی کولِل کریں ہے، پھرآپ نے وہ سب چیزیں شہداء وانصارے بہماندگان میں تقسیم کرادیں، پھرمہاجرین وانص رنے جمع ہوکر باتیں کیں کہاس مخص (حضرت عمر ) کو دیکھوکہ ملت کے خم میں کیا حال بنالمیاہے، نہ کھانے کی فکر ہے نہ بہننے کا ہوش ہے در بار کسری وقیصر فتح ہوئے اور مشرق اور مغرب سے عرب وعجم کے وفو دان کے باس آتے ہیں،ان کے بدن پر جہد کیمتے ہیں جس میں ہارہ پیوندلگار کے ہیں، پس اگرا سے اصحابِ رسول الله علیہ اللہ سب اکابرامت ہو،حضورے ساتھ زندگی کابڑا حصہ گزاراہے تم سب ال کراگران سے کہوتو بہتر ہے کہ بیاس جبہ کوبدل کرعمہ وزم کپڑے کا جبہ بنالیں جس سے رعب قائم مواور کھانے کا بھی میج وشام بہتر انظام ہو،جس میں اکا برمہا جرین وانصار بھی شریک مواکریں،سب نے کہا، یہ یات تو حعزت عراسے حضرت علیٰ بی جراوت و ہمت کر کے کہد سکتے ہیں وہ آپ کے ضربھی ہیں ، یا پھر آپ کی صاحبزادی حضرت حضہ سکہد سکتی ہیں جو صنور علیدالسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں ،اس مشورہ کے بعد حضرت علی ہے عرض کیا گیا تو انہوں نے عذر کیااور فرمایا اس کام کی جراءت از داج مطهرات بی کرسکتی میں کدوہ امہات المونین میں،

راوی قصة معزت احنف بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت عائش و هصه کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ ایک بی جگہ بی حضرت عائش و هصه کی مدمت میں حاضرہ ہوئے ، وہ ایک بی جگہ بی حضرت عائش نے فر مایا کہ میں اس بارے میں حضرت عمر ہے دونوں گی ، حضرت هصہ نے فر مایا کہ میں اس بارے میں حضرت عمر ہے اس کی کہ رسول اکرم علی ہے اس دنیا ہے خدا کی رحمت ورضوان میں تشریف لے گئے ، نہ انہوں نے خود دنیا کا اراوہ کیا نہ دنیا بی انجیس اپنی طرف متوجہ کرکی ، ای طرح حضرت ابو برا بھی سنن نبویہ کا احیاء کر کے ، کذا بین کا آل کر کے ، باطل پرست طاقتوں کا زورتو ڈکررعیت میں عدل اور مساوی تقسیم فرما کر گئے تو حق تعالی نے ان کو بھی اپنی رحمت ورضوان کی طرف بلا لیا ، انہوں نے بھی و نیا کا اراوہ نہیں کیا ، اور نہ دنیا ان کو اپنی طرف مینے کی ، اب اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ پر قصیر و کسری کے ملک فتح کرائے اور مشرق و مغرب کے کنارے آپ کے لئے قریب کردیے گئے ، ان کے خزانے اور اموال آپ کے بعنہ میں دے دیئے اور اس ہی بی اور میں برہ ہے جس میں بارہ دیا دہ امریکر سے بیں ، آپ کے بدن پر جہ ہے جس میں بارہ دیا دہ امریکر سے بیں ، آپ کے بدن پر جہ ہے جس میں بارہ دیا دہ ای کندہ امریکر سے بیں ، آپ کے بدن پر جہ ہے جس میں بارہ دیا دہ امریکر سے بیں ، آپ کے بدن پر جہ ہے جس میں بارہ دیا دہ ہم آئندہ امریکر سے بیں ، آپ کے بدن پر جہ ہے جس میں بارہ

بوند گئے ہیں ،اگرآپ اس کو بدل کرنرم وعمدہ کپڑے کا جبہ بنوالیں ،اس کا اثر دومروں پر بہت اچھا پڑے گا ،اور کھنے کا بھی نظم بہتر ہو،جس میں آپ کے پاس بیٹھنے والے مہا جروانصار بھی شریک ہوا کریں ،حضرت عائش کی بیسب گفتگوین کر حضرت عمر رونے گئے،اور بہت زیدہ روئے ، پھر کہا میں تمہیں خدا کی نتم دے کر پوچھتا ہوں ،کیا تم بتاسکتی ہو کہ رسول اکر مہلکتے نے بھی دیں دن پانچ دن یا تین دن تک بھی مسسل گیہوں کی روثی پیٹ بھر کے کھائی ہے یا بھی آپ نے ایک دن کے اندرضبح وشام دونوں وقت کھانا ہو، تا آئکہ آپ حق سے جاھے۔

#### حضرت عا ئشہنے کہانہیں

پھرآ پ نے ان سے فرمایا: تم جانی ہو کہ رسول اکرم عیائے کے سے منے کھا نا ہمی ایک تپائی پراگایا گیا ہو جوز مین سے ایک بالشتاہ نجی ہو؟ آپ کھانے کے لئے فرمایا جا تھا، حضرت عاکش وحصہ نے فرمایا ہاں مطرح ہوتا تھا، پھرآپ نے دونوں سے فرمایا کہتم رسول خداتھ کے دوجات مطہرہ اور امہات الموشین ہو، تم دونوں کا حق سب موموں پر ہے، اور خاص کر جھے پر ہے لیکن جھے افسوں سے کرتم جھے دنیا کی رخبت دالے کو آئی میں، جبکہ جھے نوب معلوم ہے کہ حضور عبد اسلام موسوف کا جبہ پہنا تھا، جس کی تختی ہوا اور کو جاتے ہیں، جبکہ جھے نوب معلوم ہے کہ حضور عبد اسلام نے صوف کا جبہ پہنا تھا، جس کی تن ہوں گی آئی ہوں گی ، انہوں نے فرمایا بینک اید بی تھا، پھر فرمایا تھا، جس کی تن ہوں گی ، انہوں نے فرمایا بینک اید بی تھا، پھر فرمایا تھی بینی ہونی گی اور دات میں بچھونے کا کام لیا ہوتا تا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے پہلو پر بور سے کرنٹانات دیکھتے کورش کا اور دات میں بچھونے کا کام لیا ہوتا تا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے پہلو پر بور سے کرنٹانات دیکھتے کورش کا اور دات میں بچھونے کا کام لیا ہوتا تا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے پہلو پر بور سے کرنٹانات دیکھتے کورش کا اور دات میں بچھونے کا کام لیا ہوتا تا تھا، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو تو آپ کے پہلو پر بور سے کرنٹانات دیکھتے تو اور الوں اے حصہ اہم ہی نے تو فرمایا تھا ہے موسول ہوتے تو تو آپ کے پہلو بھر بھر بھر بھر السر ذیل کردی تھی بھر بھی براہت کورٹ بیل کردیا ، جمعے خافل کردو ہوت کورٹ بورٹ کورٹ کھا ہا کہ بھر بہت ہو تھا کہ کردی ، جود ، کا موشرت کھا ہی کہر میں در موسول کی افتداء میں نہ بھی عود کھا تا کھا ہا ، شرم کپڑا پہن ، نہ دوسوان کی طرف برالیا 'کہذا حضرت عرش نے ہوئی مجمول رہا، رض الشد تحالی ہے اپنی رحمت ورضوان کی طرف برالیا 'کہذا حضرت عرش نے دونوں بھر وصاحبول کی افتداء میں نہ بھی عود کھا تا کھا ہا ، شرم کپڑا پہن ، نہ دوسوان کی طرف برایا 'کردی ہورت کورٹ کے اور تا کی معمول رہا، رض الشد تحالی ہے دوسوان کی طرف برایا ہور کورٹ نے بورٹ کے ، اور نہ کھر تک کے ، اور نہ کورٹ کی کہر دونوں کے اور نہ کی سے کہر کورٹ کورٹ کی دوغن نے بورٹ کورٹ کورٹ کی دوغن نے بورٹ کے ، اور نہ کی معمول رہا ، رضوان کی دوغن نے دو بورٹ کی دوغن نے بورٹ کے

(۱/۳۳۰) حضرت عرفر ماتے تھے کہ خدائے تعالی کے ماں میں میں نے اپنے کو بمز لدولی میٹیم کے سمجھ ہے کہ اگر ضرورت رپڑے قو بھتر معروف کے لے سکتا ہوں اور جب مجھے مقدرت حاصل ہوتو اس کووا پس کردوں، اورا گر ضرورت نہوتو اس کے بینے سے اجتن ب کروں۔

قیس بن الحجاج کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص نے معرکوفتح کیا تو بونہ (جورائی؟) کا مہینہ آنے پروہاں کے لوگوں نے 'ن سے آکر کہا کہ ہمارے ملک کے دریائے نیل کے لئے ایک خاص رسم ہے کہ بغیراس کی اوائیگ کے وہ جری نہیں ہوتا، انہوں نے پوچھاوہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے ملک کے دریائے نیل کے لئے ایک خاص رسم ہے کہ بغیراس کی اوائیگ کے وہ جری نہیں ہوتا، انہوں نے پوچھاوہ کیا ہے؟ کہا کہ اس ماہ کی بارہ تاریخ گزرنے پرایک کواری کڑی اس کے والدین کوراضی کر کے سے لیتے ہیں اوراس کو بہترین اعلی تشم کے زیورات ولباس سے مزین کرکے دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے ہیں، حضرت عمرو بن العاص نے فرہ یا کہ یہ بات اسلام کے دورا قدار میں تو نہیں کی جاسکتی، اسلام تو پہلے غلط رسومات کومٹانے کے لئے آیہ جوہاں کوگوں نے جولائی اگست و تمبر کے مہینوں میں انظار کی لیکن نیل کا پائی بند جاسکتی، اسلام تو پہلے غلط رسومات کومٹانے کے لئے آیہ جوہاں کوگوں نے جولائی اگست و تمبر کے مہینوں میں انظار کی لیکن نیل کا پائی بند سے سے قطاکی صورت ہوجوتی، حضرت میں نے دولائی اللہ سے نے تا آگلہ وہاں کوگوں نے وطن چھوڑ کر جانے کا ارادہ کریں، کیونکہ پائی نہ مینے سے قطاکی صورت ہوجوتی، حضرت

عمرونے بیان ویکھاتو حضرت عمرا و خطاکھ کرسارے حال ہے مطلع کیا، حضرت عمر نے جواب دیا کہتم نے ٹھیک کی ،اسلام پہلے غلط چیز وں کو مثانے کیسے آیا ہے، بین ایک بطاقہ (جھوٹا رقعہ) تمہارے پاس بھیج رہا ہوں ،اس کو نیل کے اندرڈال دین، حضرت عمر کا مکتوب گرامی پہنچا، اور بطاقہ فیکورہ کھول کر پڑھا گیا تو اس بین لکھا تھی: عبدالتدامیر الموشین کی طرف ہے اٹل مصر کے نیل کی طرف ا، بعد! اے نیل!اگرتوا پی طرف ہے جاری ہوا کر تا تھا تو مت جاری ہو، اوراگر ذات واحد و تہار تھے کو جاری کی کرتی ہے، تو ہم اس ذات واحد و تہار ہے التجاء کرتے ہیں کہ تھے جاری کردے، حضرت عمرو بن العاص نے اس بط قد کو یوم الصدیب ہے ایک روز قبل نیل میں ڈاں دیا، جبکہ اہل مصروطن چھوڑ کر نگلئے کو یہ ملک جوری کردے، حضرت عمرہ بوتی تھی، کیونکہ مصر میں بارش بہت کم جوتی ہے جوری کردی کہ معیشت کا سازا وارو مدار نیل کی روانی پڑھا (اس کے پائی سے کا شت وغیرہ ہوتی تھی، کیونکہ مصر میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ بین اس واقعہ کی برکت سے جن تعد کی ان کے بعد ہے تک تک ٹیل اس طرح بہت ہے )

حفزت عرای کے مرتبہ بنی حارثہ کی گڑھی میں تشریف لے گئے، وہاں محمد بن مسمد سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے پوچھا میر سے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا والقد! میں آپ کوجیس بہتر چاہتا ہوں ویسائی ویکھا ہوں، اور ہرایک جوآپ کیئے خیر چاہتا ہوں ویسائی ویکھتا ہوں اور ہرایک جوآپ کیئے خیر چاہتا ہوں ویسائی ویکھتا ہے میں یہ بھی ویکھتا ہوں کہ (بیت المال کے لئے) اموال جنع کرنے میں آپ کا ال قوت و تدبیر کے ما مک میں، اور ساتھ ہی توزع بھی کرتے میں کہ ایسے صرف میں بھی نہیں لاتے، اور عدل واضاف کے ساتھ ان اموال کو دوسر سے ستحق لوگوں برصرف کرتے میں، اگرآپ اس بارے میں بھی بھی ناحق کرتے تو ہم آپ کو اس طرح سیدھا بھی کردیتے جس طرح تیروں کو ان کے شکنجہ میں ڈال کر سیدھا بھی کردیتے جس طرح تیروں کو ان کے شکنجہ میں ڈال کر سیدھا تھی کردیا تا ہے، حضرت عمر نے میں خدمت کا موقع دیا جو میری خلطی پر مجھے سیدھا بھی کر سکتی ہے۔

نہ خدا کا بڑا اشکر ہے جس نے مجھے ایسی تو م میں خدمت کا موقع دیا جو میری خلطی پر مجھے سیدھا بھی کر سکتی ہے۔

(۱/۳۳۱) حضرت عمر فی القطع ''کے میدان وآ راضی کو بیت المال کے گھوڑ وُں کے واسطے،اور'' ربڈ و'' کوصدقہ کے اونٹول کے لئے محفوظ کر دیا تھ ،اور ہرسال تعمیں ہزاراونٹ لوگول کوان کی ضرورتوں کے لئے دیدیا کرتے تھے (۱۹۳۵) میں چالیس ہزار کی بھی روایت ہے۔ س نب بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے ویکھا بیت المی س کے گھوڑوں کی رانوں پر'' جیش فی سبیل امتد کا نشان دیا جا تا تھا۔

(۱/۳۳۲) حفرت عرای کو صد تک تو خد مات خلافت کے ساتھ اپنے طور پر ہی معیشت کا بھی ہو جھا تھاتے رہے اور بیت اس ل سے کچھ نہ لیا الیکن جب خلافت کے کا مول ہے وقت بچاہی نہ سکے ،اور گھر کے خرچ میں تخت پریشانی پیش آئی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے مشور ہ کیا ،سب نے مطے کیا کہ آپ بیت الممال سے اپنا خرچ لیں تو پھر روز اند دوور جم یعنے گئے تھے ،جس سے اپنا اور عیال کا گزارہ کرتے تھے لئے معزت عرای دوسری بوی کرامت کا ذکر کنز العمال ۱۳۳۲ میں ہے کہ جمدے دن خطبہ کے درمیان اور سے انجی ''کی صدادگادی دو تمن بار کہہ کرآ کے خطبہ حسب عادت پوراکیا،لوگوں نے نماز کے بعد پوچھ سے آج آپ نے درمیان میں کیا تھا ؟ فر ہیا ۔ میرے دل میں سے بات گزری کہ شرکیین نے ہمار سے بعل کو نکل تیا ۔ میرے دل میں سے بات گزری کہ شرکیین نے ہمار سے بعل کو نکل تھا کہ کہ سے مسلمان دونوں طرف سے بیل جو نمیں گئی ہوں نہیں گئی ہور وزائن کی تھی ،اور فورائی کی خوان کے خوان کی خوان کے خوان کی خوان کے خوان کی خوان کے خوان کے خوان کی خوان کی خوان کی خوان کے خوان کے خوان کی خوان کی خوان کی خوان کی خوان کی خوان کے خوان کے خوان کے خوان کی خوان کی

سی محوز دن کی خاص طور سے پرورش و پروافت فوجی ضروریات کے تحت کرتے تھے، کئب تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر نے نو مقامت کو بردا فوجی مرکز قرار دیا تھی، مدینہ کوفہ، بھرہ، موصل بفسط طاء وشق جمعی ،ارون، وفلسطین ان کے عل وہ تمام اصاراع میں بھی فوجی برکیس چھا دیا ہے تھی، جہاں تھوڑی فوج بمیشہ بہتی تھی ہر برزے مرکز میں چار ہزار گھوڈے ہروقت بورے مماز وس مان سے بس رہتے تھے، اور موسم بہار میں تمام گھوڈے سرسبز وشاداب مقامات میں بھیج دیئے جاتے تھے، خود مدینہ کے قریب جو چراگاہ تارکرائی تھی، اس کا ذکراو پر ہواہے، اور بعض جگہ ظرے گزر کہ صرف مدینہ منورہ کی جھا ونی میں تھی ہز رکھوڑے تھے، والمند تعالی اسم، حضرت مرکی فوجی وسے سی خدمات کا کسی قدر والم اندازہ الفاروق اور خصف کے راشدین وغیرہ میں شرکع ہوگیا ہے اور سے خفیجی مس اس فاضینی تذکر دواز الد الخفاء میں ہوسے انواف ا

اور فرماتے تھے میرے لئے اسے زیادہ موزوں نہیں، اپنے لئے ایک جا دراور ایک تہدگر میوں میں بناتے ،اور تہد بھٹ جاتا تو پیوند لگالگا کر سال پورا کر لیتے ،حضرت ابن عمر نے بتلا یا کہ جوں جو سال مسلمانوں اور بیت المال کے سئے اموال کی آمد بردھتی گئی، اتنا ہی آپ اپنے کم سالوں کے کہ عرض کیا تو فر ہیا: ہم جانتی نہیں یہ مسممانوں کے کم شیعت بجائے بردھانے کہ دھانے کے اور کم کرتے جاتے تھے،حضرت حصد نے کہ عرض کیا تو فر ہیا: ہم جانتی نہیں یہ مسممانوں کے گاڑھے پیدندی کمائی کے مال میں سے لیتا ہوں، اور اتنا مجھے کافی ہے زیادہ کیوں لوں؟!

حضرت سلیمان علیدالسلام کے واسطے جن وانس وطیور مخر کردیئے مکئے تھے، اور ہواکو بھی ان کا تابع فرمان کردیا میا تھا،ان کے

پی میں وہ الترام القرآن 'ہونا ساری سورتوں سے زیادہ اعظم واہم ہوگا، نماز کا بغیراس کے تعمل وناتمام رہنا، انفرادی نماز میں ہر مخض کا اس کو پیش کرنا، اور نماز جماعت میں صرف امام کا اس ام انقرآن وامام انقرآن کو اپنی اور سب کی طرف سے پیش کرنا، اور آمین پرا، م ومقندی کے ساتھ زمین وآسانوں کے فرشتوں کا بھی التھائے تبول کرنا (جو قبولیت ومغفرت ذنوب کی امید کونہ بت درجہ تو ک کردیتا ہے ) وغیرہ امورا تچھی طرح سمجھ میں آج ہے ہیں، ان امور کی اس سے زیادہ وضاحت و تفصیل اسے موقع پرآئے گی۔ ان شاءالتہ تعالیٰ و بشتعین! حالات سورہ انبیاء ہمل سپا، اور می میں ذکر ہوئے ہیں اور علامہ محدث ابن کثیر ، علامہ آلوی ، اور علامہ عثانی "فرا کہ ہیں عمدہ تشریحات کی ہیں ، آپ نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بخت تیار کرایا تھی ، جس پرمع اعیانِ دولت بیٹے جاتے اور ضروری سامان بھی بار کرلیا جاتا ، پھر ہوا آتی ، زور ہے اس کوز بین سے اٹھاتی ، پھراو پر جا کرزم ہوا ضرورت کے مناسب چلتی کین سے شام اور شام سے کین کوم بیندگی راہ دو پہر بیس پہنچاد بتی ، صاحب روح المعانی (متوفی میلاء) نے یہ بھی لکھا کہ الل لندن ایک زمانہ سے ہوائی جہاز ایجاد کرنے کی سعی کرر ہے ہیں مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے (۸۷ کے اس

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے لکھا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھم ہے ہا وجود شدید اور تندو تیز ہونے کے زم وآ ہتہ دوی کے باعث ''راحت'' ہوجاتی تقی اور تیز روی کا بیالم تھا کہ منع وشام کا جُد اجْد اسفرا یک شہروار کی مسلسل ایک ماہ کی رفرآر مسافت کے برابر ہوتا تھا، کو یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت الجمن و شین و غیرہ اسباب ظاہر سے بالا تر ،صرف خدائے تعالی کے تھم ہے ایک بہت تیز رفزار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کا ندھے براڑا چلا جاتا تھ (تقص القرآن بان ۲/۲)

اس ہارے میں مولانا آزاد نے ترجمہ کیا کہ ہم نے (سمندر کی) تند ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کردیا تھا کہ ان کے تھم پر چلتی تھیں اور اس زمین کے ڈرخ پر جس میں ہم نے بڑی ہی برکت رکھ دی ہے یعنی فلسطین اور شام کے ڈرخ پر جہاں بحرِ احمراور بحرِ متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے (ترجمان القرآن • ۲۸)

علامہ مودودی صاحب نے بھی آیات ِقر آنی کا مجمل تو بحرِی سفر ہی قرار دیا ہے تاہم ہوائی سفر بھی مراد لینے کی گنجائش اورا جازت دی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے (تنہیم القرآن ۲ ہے/۲)

حضرت مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مهم دارالعلوم دیو بند نے اپنی مشہور تصنیف اشاعب اسلام و ایم بین اکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مخرکردی کئی تھی جوکوئی کہیں گفتگو کرتا ہوا اس کو پہنچا دین تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ ہوا بین آ واز محفوظ رکھنے کی قابلیت موجود ہو ہے ہوا مخرکردی گئی تھی جوکوئی کہیں گفتگو کرتا ہوا اس کے کہ بلاکی آلداور ذریعہ کے آ واز دورونز دیک کی محفوظ بختی جاتی تھی بھر بین مرور ہے کہ اللی علم دوائش کو اُس علم نبوت سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کوعظا ہوا تھا، اِس کے اصول ضرور معلوم ہوگئے اور یہ جی ممکن ہے کہ اُن اصولوں سے کام بھی لیا جمیا ہو، بھر وہ اب زمانہ کے دوسرے ہزار ہا تجائب کے ساتھ نسیا منسیا ہوگئے ہوں، غالباً مولا تا مرحوم کی اس تحریک ما فند حضرت اقدس علامہ تعمیری کی میختی ہے کہ جتنے مجرات انبیا علیم السلام کو دیئے گئے تھے، وہ سب آئندہ ہونے والی مادی تحقیقات وا بجادات و تر قیات کا چیش خیمہ تھے اور دونوں میں فرق زمین و آسان کا ہے کہ ان کو بغیر کی ظاہری آلدوذریعہ کے عطابو کے جیں۔ وائندتی لی انام!

(۱/۳۳۳) حضرت علی نے فرمایا: میرے علم میں بجز حضرت عمر کے کوئی مخص نہیں جس نے تعلم کھلا ڈینے کی چوٹ پر ہجرت کی ہوں سب ہی جہب کر لیکے ،گھرا ہے ،کعبہ معظمہ کے پاس ہوں سب ہی جہب کر لیکے ،گھرا ہے ،کعبہ معظمہ کے پاس ہوں سب ہی جہب کر محق میں تیر لئے ،کعبہ معظمہ کے پاس پہنچ ،اشراف قریش کعبہ کے گرومیں ،پھرا یک ایک گرووقریش وغیرہ کے باس مجھا درفر مایا:۔
وغیرہ کے پاس مجھا درفر مایا:۔

"بدباطن لوگول کی صور تیل منتج ہوں ، جو جا ہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو، اس کے بیجے بیتیم ہوں اور اس کی بیوی رانڈ ہوتو وہ مجھ سے اس وادی کے بیچے سلے ' حضرت کل ہمت نہ ہوئی ۔ سے اس وادی کے بیچے سلے ' حضرت کل ہمت نہ ہوئی ۔ سے اس وادی کے بیچے سلے ' حضرت میں شیاطین قید تھے ان کی سے میں بات کیا کرتے ہتھے کہ حضرت عمری اور است کے زوند میں شیاطین قید تھے ان کی

شہ دت پر پھیل گئے، حضرت عمر کی انگوشی پر 'کفی بالعوت واعظ آیا عمر!'' کندہ تھا'' بعنی اے عمر اموت عبرت ونصیحت کے لئے کا ٹی ہے' (۱/۳۳۹) حضور علی ہے کے زمانہ میں ایک دن حضرتِ عمر گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اوراس کو دوڑ ایا تو اس حالت میں ان کی ران کھل گئی، اہل بخر ان نے اس پر جوسیاہ تل تھا دیکھ لیا، اور کہ کہ اس نشان والے آ دی کا ذکر ہمری کتاب میں ہے کہ وہ ہمیں ہماری زمین سے نکال و سے گا۔ (۲/۳۴۰) حضرت مجاجہ نے فرمایا'۔ حضرت عمر کی جورائے ہوتی تھی اس کے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔

(۱/۳۳۱) حضرت عمرٌ فرمایا - میس ۱۳۳۸ وال محض اسلام لایا تو آیت 'نیسایه النب حسبك الله و مس اقدعك مس المدومنین نازل موئی ،اے نبی! آپ کے لئے اللہ تعالی اور جتنے لوگ ایمان لاكر آپ كا اتباع كر يج يس كافی جير -

۔ (۱/۳۳۳) حضرت عمر نے قط کے سال میں تھی کواپنے لئے ممنوع قرار دے لیا تھااور زینون کا تیل کھاتے تھے، جس ہے آپ کو نخ شکم اور قراقر کی شکایت ہوگئ تھی ،اپنے ہیٹ پر ہاتھ مار کر کہا کرتے تھے، جتنا جی چاہ قرقر کر ، ہمارے پوس اس (روغن زینون ) کے سوا کچھ نہیں ہے تا آنکہ سب لوگ قحط کی بلاسے نجات یا کیں۔

آپ نے اُس سال گوشت سے بھی اجتناب کرلیا تھ ،اور کہا جب تک عام بوگوں کو بھی میسر نہ ہو بیٹ نہیں کھاؤں گا ہم لوگ کہا کرت تھے کہا گر قبط ختم نہ ہوا تو حضرت عمر سلمانوں کے فم میں ہدک ہوجا کیں گے،حضرت عمر کی بعض از واج مطہرات نے بیان کیا کہ آپ نے قبط کے سال میں کسی سے قربت نہیں کی۔

حلیج عمر ارسین ارسیس ارسیس کو بین العام محدود کرد العام اوران کے اسی ب کو بلا کرفر مایا: ' میرے دل بیل یہ بات آئی ہے کہ ایک خلیج عمر اور ایس کے خلیج و بیا کہ است سے دور کہ ایک خلیج و بیا نے نیل سے بحر قلام تک کھودی ہے ہے، اس سے اہل حرین کو غلہ و غیرہ آنے میں بہت سہولت ہوگی کیونکہ بری راست سے دور دراز مسافت طے کرکے ان چیز وں کو لا تا پڑتا ہے ہم اپنے اصحاب واہل معر ہے جھے مطلع کرو' انہوں نے اپنے اصحاب واہل معر ہے جو ساتھ سے مشورہ کیا، ان سب کو بیت بھو یہ بیند نہ آئی اور خطرہ محسوں کیا (شید یہ کہ دخم سبولت سے ان پر چڑھ آکتے ہیں) اور کہا کہ آپ امیر الموشین کو اچھی طرح سے فررادی ہا کہ وہ اس ارادہ سے باز رہیں، معرضہ عرو بن العاص ان کا جواب لے کر آئے تو حضرت عمران کو بیسے اس بات معلوم ہوگئی، ای طرح کو یہ بس اس و تستیم اس بات معلوم ہوگئی، ای طرح کو یہ بس اس و تستیم میں ہوگئی اور عرض کیا گر ہوئی کہ دھڑت عمران کیا میں محسوم ہوگئی اور عرض کیا کہ آپ نے بالکل میں جہ بھر حضرت عمر و بن العاص کا و بری چیرت ہوئی کہ حضرت عمرانوں کیا میں موری کی دور ایک سال پورا ہوئے ۔ قبل ہی اس کا مرکو سے فر میا ، واقعہ یہی ہے، پھر حضرت عمر ولوٹ کر مصر کے اور خلیج کھدوائی، جو 'قلیج امیر الموشین' کے نام سے مشہور ہوئی، اور ایک سال پورا ہونے سے قبل ہی اس میں کشنیاں جلیا کہ معظم اور مدینہ مورہ وگئی اور فیج کھدوائی، جو 'قلیج امیر الموشین' کے نام سے مشہور ہوئی، اور ایک سال پورا ہونے سے قبل ہی اس میں کشنیاں جلیک کا مرد کے کے غلہ وغیرہ آنے نگا، اور تمام اہل حریان کواس نے نفع عظم اور مدینہ مورہ و کے کے غلہ وغیرہ آنے نگا، اور تمام اہل حریان کواس نے نفع عظم ماصل ہوں۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كي جدتك وه فليح كام ديق ربى ، پھر بعد كواليوں نے ففلت برقى ، تواس ميں ريت وغير وائ كيا ، اور و و بند مورت عمر شام پنجي توايك جگد آپ كوايك جميل يا تالاب سے گزرنا برا، آپ اپنے اونٹ سے اتر پڑے ، جوتے اتار کر ہاتھ ميں لئے ، سوارى كى تيل پكر کر پانى ميں تھس كئے ، گور نرشام حضرت ابوعبيد "ساتھ تھے ، کہنے لگھ امير المونين بيتو آپ نے اس ملک كوكول كى نظروں سے گرانے والى بہت برى بات كردى كداس طرح جوتے اتار كرخود سوارى كى تيل پكر سے بوئ ميں گھس كئے ، حضرت مرش نے ، حضرت مرش نے بعض سے مردى كداس طرح جوتے اتار كرخود سوارى كى تيل بكر سے ہوئے بانى ميں گھس كئے ، حضرت مرش نے بين كر حضرت ابوعبيد "كسين پر ہاتھ مارتے ہوئے ، افسوس و ناخوش كے لہجہ ميں دراز نفس كے ساتھ اوہ كہدكر فر مايا ۔ كاش! تمہار ب ساتھ اور الى بات كہتا ، حقیقت تو يہ ہے كہتم سب (اہل عرب) دنیا میں سب سے زیادہ ذليل تھے اور سب سے زیادہ مراہ ، پھر القد تعالى نے تمہيں اسلام كور رہے عرب سر بلندى بخش اور اب جب بھی تم خدا كے سواكس سے عزت طلب كرد گے ، القد تعالى تمہيں ذليل كر سے گا۔

ایک مخفس نے حضرت عمرُ کو جعلنی اللّه فلداک کہا، آپ نے فرمایاتم اگر میری آئی زیادہ عزت بڑھاؤ گے قابقہ تق کی تھیں دلی کرے گا۔
(۳/۳۵) حضرت عمرُ نے فرمایا ۔ اگر آسیان ہے کوئی ندا کرے کہا ہے لوگوا تم سب جنت میں داخل ہو گے بجز ایک مخفس کے ، تو بخصے خدا ہے امید نئے خوف ہوگا کہ شاید میں ہی وہ ایک شخص ہوں ، اور اگر وہ بیندا کرے کہتم سب جہنم میں داخل ہوگ بجز ایک شخص کے ، تو مجھے خدا ہے امید ہوگ کہ شاید میں ہی وہ ہوں (ایمان بین الخوف والرجا ہونا جا ہوئا ورجاء کی شجھے ترین تعبیر اس ہے بہتر کی ہوگتی ہے؟! ) مجوگ کہ شاید میں ہوا کہ بیز بدین الی سفیان الوان واقب مے کھانے کھانے ہیں ، تو آپ نے برقاء غلام ہے فرمایا کہ شام کا کھی :

لانے کے وقت مجھے خبر کر دینا ، جب اُن کا کھانا آپ کے کا وقت ہوا تو غلام فدکور نے خبر دی ، حضر سے عربی نج گئے اور شرعی طریقہ براجاز ہوں طحب

معزت عمر اوسعلوم ہوا کہ یزید بن ای سفیان الوان واقعام کے گھائے گھائے ہیں، تو آپ نے برقاء غلام ہے قرمایا کہ شام کا گھا، لانے کے وقت مجھے خبر کردیتا، جب اُن کا کھانا آنے کا وقت ہوا تو غلام ندکور نے خبر دی، حضرت عربی نجے گئے اور شرعی طریقہ پراجازت طلب کی ممکان میں گئے تو کھانالا یا گیا، تربیرو کم حضرت عربی ساتھ کھایا، پھر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، تو برید نے ہاتھ بردھ یا محر حضرت عربی کے تو کھانالا یا گیا، تربید بن الی سفیان! خدا ہے ڈرو! کیا ایک کھانے کے بعد پھر دوسرا بھی کھایا جائے گا۔ والقد! اگرتم اپنے ہاتھ کے طریقہ کی خالفت کرو کے تو القد الی تنہ ہیں ان کے طریقہ ہے دور کردے گا!

حضرت سائب بن بزید نے فرمایا کہ میں نے بہت مرتبہ حضرت ممرؓ کے ساتھ رات کا تھا یا تھا یا ہے ، آپ روٹی گوشت کھاتے ، پھر ہاتھوں کی چکن کی اپنے پاؤں پرمل لیتے اور فر ہاتے تھے بہی عمرو آل عمر کا روہ ال ہے۔ دون میں میں اور اور کشر مرجم کا میں میں اس میں کی سے کہ میں کا میں اس کے ساتھ کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

(حضرت الاستاذ علامه تشميري كالبحى ميمي معمول جم نے ويكھا ہے)

حضرت انس بنایا که حضرت عمر سب سے بہندیدہ کھانا کھ نایجے کی تلجھٹ اور بی کچھا حصہ تھا۔

حضرت ابودائل کابیان ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جب کھا ٹالایا جاتا تو فرماتے تھے میرے پاس صرف ایک قسم کی چیز لاؤ۔ (۲/۳۴۲) حضرت عمر جب کسی وعوت طعام میں شرکت کرتے اور کئی قسم کے کھانے لائے جاتے تو سب کو ملا کر ایک قسم بنالیتے تھے بمعلوم ہوا کہ زیادہ پسندیدہ تو بھی تھا کہ صرف ایک قسم کا کھانا ہولیکن اگر کہیں عام اور بڑی وعوتوں کے موقع پر اپنی اس مجبوب عادت کا اظہار مناسب نہ بچھتے ہول گے تو خاموثی ہے دو تین قسم کے سالن کو ایک بنالیتے ہوں گے ، والتداعلم!

حضرت قنادہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں اونی جبہ پیوند لگا پہنتے ، کا ندھے پر درہ رکھتے ، ہازاروں میں گھو متے اور لوگوں کو اوب، اخلاق وسلیقہ مندی کی تلقین فرماتے ہے ،اور راستوں میں سے تصفلیاں وغیرہ جمع کر کے ضرورت مند لوگوں کے گھر وں میں ڈال دیتے تاکہ وہ ان سے نفح حاصل کریں ،حضرت حسن کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے زمانہ میں ایک روز حضرت عمرؓ نے جمعہ کا خطبہ پڑھااس حالت میں آپ کے تہمریر ہارہ پیوند تھے۔

حفرت حفص بن الى العاص كابيان ہے كہ ہم حفرت عمر كے ساتھ ميں كا كھانا كھايا كرتے ہے، آپ نے كہا كہ بيں نے رسول اكرم علي ہے۔ سناہ فرمائی ہے ہے ہیں ارشاد فرمایا ۔ ویدو میعوض المذیدن كفروا على المنار اذھبتم طیب اتسكم آلاید (بیآ بہت مجمی اگر چه كفار كے بارے بیں ہے، محرح فرت عمر اپنے غاسب تورع وزم كی ش نے باعث جا ہے تھے كہا ہى كوئى بات مجمی ہم زمر بی ہم نہ كريں ، جس كوئى تعالى قيامت كے دن كفاركو ملامت كے طور يركيس كے ۔ واللہ تعالى اعلم !

(۱/۳۲۸) حضرت عرشام پنچاتو آپ کے لئے وہاں کا خاص تشم کا حلواتحفوں میں پیش کیا عمر مایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اس کوشہد اور میدہ سے تیار کرتے ہیں ،فر مایا: ۔ واللہ! میں اس کومرتے دم تک بھی چکھوں گا بھی نہیں الآیہ کہ سب لوگوں کا کھانا ایسا ہی ہو،عرض کیا گیا کہ سب لوگوں کوتو یہ چیز میسزئیں ہے،آپ نے فر مایا پھر ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ۔

(اس ہےمعلوم ہوا کہ آپ کے سامنے علاوہ خاص وتورع وز ہد کے یہ چیز بھی نہایت اہم تھی کہ بڑے اور ہاا قند ارلوگ صرف وی چیزیں استعمال کریں، جوزیر دست عوام وغر باءکو بسہولت میسر ہوں)

بحرین سے حضرت عمر کی خدمت میں مشک وعزر آیا، فرمایا:۔کاش! کوئی عورت اچھاوزن کرنے والی ہوتی جو وزن کرتی اور میں اس کوٹھیک طور پرلوگوں میں تقسیم کر دیتا،آپ کی زوجہ محتر مدعا تکہ نے فرمایا میں وزن کرنا اچھا جانتی ہوں لائے! میں وزن کردوں گی،آپ نے فرمایا نہیں،
پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے ڈرہے کہ تو لئے ہوئے تہمارے ہاتھوں میں جو پچھانگارہ جائے گا،اس کوتم اس طرح (اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) اپنی کنپنی اور کردن وغیرہ پرل کوگی،جس ہے اور کوئ کی نسبت ہے میرے حقہ میں زیادہ آجائے گا، پھراس کا حساب خدا کے یہاں دینا پڑے گا۔

(۱/۳۵۰) حضرت عرضمام تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا نہایت شاندار استقبال کیا تو آپ اونٹ پر سوار سے عرض کیا گیا:۔اس وقت آپ عمره محموڑے پرسوار ہوں تو بہتر ہے کہ ملک شام کے بڑے بڑے وولت وولت والے آپ ہے میں کے آپ نے آسان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:۔کیابات ہے بیس تہمیں وہاں نہیں ویکتا،کیسی مجیب شان تھی اور ہر وقت کہاں ظر تھی ،اورایک مخضرترین جملہ میں کتنی بڑی بات فرمادی کہ دوسرا آ دمی دی ون میں بھی اتنی بات نہ سمجھ سکتا تھا، واقعی! آپ اس اتست کے محد شومکھ بی سے مرضی اللہ تعالی عندوارضا و وکثر اللہ امثالہ!

(۱/۳۵۱) حضرت ابن عمرها بیان ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ حضرت عمر اُلوع صد آتا اور اس وقت کوئی خدا کا ذکر کرتا ،اس کا خوف دلاتا ، یا قر آن مجید کی کوئی آیت پڑھتا تو آپ کا غضب وغصہ کا فور ہوجا تا اور آپ اس فعل سے رک جاتے جو کرنا جا ہے تھے (یہ بات بھی نہایت دشوار ہے اور صرف خدا کے نہایت برگزیدہ بندے ہی اس بڑمل کر سکتے ہیں ، تجربہ کیا جا سکتا ہے )

(۲/۳۵۲) لوگوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف ہے عرض کیا کہ حضرت عرظ ہے گفتگو کر کے زم روی پرآ مادہ کریں، کیونکہ ان کی بیت ورعب لوگوں پر بہت زیادہ ہے حتی کہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیاں بھی ان سے ڈرتی ہیں، انہوں نے آپ سے ہات کی تو فر مایا:۔ میں فل ہر میں اس سے ذیادہ نری نہیں برت سکتا، کیونکہ والقدا گران کو میرے ول کی نری اور صحت وشفقت کاعلم ہوجائے جوان کے لئے ہے تو وہ جھے پرحادی ہوجا کیں گئے ہے تو وہ جھے پرحادی ہوجا کیں گئے اور میرے کیڑے تک بھی بدن پرسے اتارکر لے جاکیں گے۔

(اس معلوم ہوا کہ حکومت کانظم چلانے کے لئے عوام پر رعب کار ہنا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ عوام کالانعام کسی طرح بھی اپنی بے جاحرکتوں سے ہاز نہیں رہ سکتے ، ہال رعب ور بد بد کے ساتھ والی وحاکم کے دل میں رعایا کے لئے نہایت محبت وشفقت بھی ضروری ہے چنا نچے حضرت عمر کے اندر دونوں با تیں کمال درجہ کی تھیں ، اور در حقیقت ان دونوں وصف میں کمی ساری خرابیوں کی جڑ بنتی ہے )

۔ (۳۵۳) حضرت عمر اونٹ پرسوار ہوکر شام پہنچے تو لوگوں میں چہ میگو ئیاں ہونے لگیں ،آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا ،لوگوں کی نظریں ان جہاروں کی سواریاں دیکھنا جا ہتی ہیں جن کا آخرت میں کوئی ھتے نہیں ہے۔

(زمانہ خلافت میں )ایک روزلوگول کو جمع ہونے کا تھم دیا ، منبر پر بیٹھ کر حمد وثنا کی پھر فرمایا! اے لوگو! جھے پراییا وقت بھی گزرا ہے کہ
کھانے کو پکھنہ تھا، بجزاس کے کہ بنی مخزوم کی اپنی خالا دُل کے لئے میٹھا یانی پینے کے لئے لادیا کرتا تھا، اور وہ جھے پکھٹھی خٹک انگور یا تھجور
دیدیا کرتی تھیں اتنا کہ کر منبر ہے اور گئے، لوگول نے عرض کیا ، اس بات کے بیان کا اس وقت کیا مقصد تھا؟ فرمایا ۔ میرے دل میں موجود ہو ایرت کے بیان کا اس تقور آیا تھا، چاہا کہ اس واقعہ کو سُنا کرا پنفس کو نیچا دکھا دُل ، دوسری روایت میں ہے کہ میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے موض پکھسو تھی مجود ہیں وہ جھے دیدیا کرتی تھیں ۔

کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے موض پکھسو تھی مجبوریں وہ جھے دیدیا کرتی تھیں ۔

ایک روز بخت گرمی کے وقت سمر پر چا در رکھ کر باہر چلے گئے ، واپسی پر ایک غلام گدھے پر سوار ملا ،اس سے کہا مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے ،غلام اتر گیا ،اورعرض کیا اے امیر الموشین! آپ آگے سوار ہوں ،فر مایا ،اس طرح نہیں ، بلکہ تم آگے بیٹھو، میں تمہارے بیچھے بیٹھوں گا ،تم چاہتے ہو کہ جھے فرم جگہ سوار کر واورخود بخت جگہ بیٹھو ، یہ نہیں ہوسکتا ، پھر اس غلام کے بیچھے ہی بیٹھ کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور سب لوگ جمرت سے آپ کی طرف و کھتے رہے۔

حضرت زر کابیان ہے کہ میں نے حضرت عمر کو پابیادہ عیدگاہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت عمرِّ نے ایک دن دود ہومنگا کر پیا، پسندا آیا، آیو چھا کہاں ہے لائے؟ کہا کہ میں ایک چشمہ برگز راوہاں صدقہ کے اونٹوں کو پانی بلایا جار ہاتھا، ان لوگوں نے ہمیں بھی کچھ دود ہو یا، ای کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا اور آپ کو پیش کر دیا، حضرت عمرٌ نے یہ شنتے ہی اپنی انگی مندمیں ڈال کرتے کردی۔

(۱/۳۵۴) ایک دفعہ بیمار ہوئے ہوت کے لئے شہر تجویز کیا گیا، بیت المال میں اس کے کے موجود تھے شریف لا کرفر مایا اگرتم سب اجازت دوتو کچھے لیوں، ورند میرے لئے حرام ہے لوگوں نے اجازت دی، حضرت عبدالعزیر بن انی جمیلہ انصاری نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ تھی۔ کے ہاتھ کی تھی ہے جاوز نہ کرتی تھی ، حضرت ہشام بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر گود یکھا کہ تہد تاف کا ویر باند ھیتے تھے۔ کے ہاتھ کی شخص و غیرہ کے بعد تو قیم ر دوم سے خط و کتابت رہتی تھی ، قاصد آتے جاتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمر زوجہ محتر مد (ام کلثوم) نے ایک دینار (اشرنی) کہیں سے قرض لے کرعطر خریدا اور شیشیوں میں بھر کر ملکہ قیصر کے لئے ہدیۂ ارسال کیا، وہاں سے ملکہ نے

ای (ای شم کا دوسراوا تعدنظرے گزراہے کہ ایک روز آپ کے پاس بہت ہے وفو د آئے ، فارغ ہوکرایک غریب آ دمی کے گھر جا کر پانی بھرا ، اورفر مایا ۔ اگر جس ایسانہ کرتا تو میرانٹس مغرور ہوجاتا ، بیاسکا علاج ہے اس کے علاوہ یوں بھی آپ کی عام عادت تھی کہ امور خلافت کی انج مردی ہے جو وقت بھی بچٹا اس جس غریبوں کا کام کرتے تھے اور کا ندھے پرمشک رکھ کر بیوہ مورتوں کے گھر جا کر پانی بھرتے تھے ، مجاہدین کی بیویوں کے سے بازار سے سوداسلف خرید کرل دیتے تھے )''اؤ لف'' ان شیشیوں میں قیمی جوابرات بحرکر بھیج دیئے ،آپ کی زوجہ محتر مدان جوابرات کوفرش پرنکال کر دیکھیر کے حضرت عمرٌ بابر سے تشریف لائے ، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتلایا تو آپ نے ان سب جوابرات کوفروخت کر کے سب رو پے بیت المال میں جع کر دیئے ، اور صرف ایک دینار اپنی زوجہ کولوٹا دیا (صرف عطران کا تھا، باقی قاصد سرکاری تھا اوراس کے مصارف آمدورونت وغیرہ سب بیت المال ہی سے ادا ہوئے تھے وغیرہ غالبًا ای لئے حضرت عمرٌ نے پوری احتیاط برتی ، (وابنداعلم)!

ایک بخزوی مخص حضرت عمر کے پاس مدید طیبہ پہنچا اور حضرت ابوسفیان کے خلافت استفاقہ کیا کہ انہوں نے میری حد مکیت میں مداخلت کی ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری حدکو جانت ہوں ، بسا اوقات بھپن کے زمانہ میں تم اور میں وہاں کھیلا کرتے تھے ، جب میں مکہ معظمہ آؤں گا تو میرے پاس آنا جب آپ مکہ معظمہ پنچ تو وہ حضرت ابوسفیان کو لے کرح ضر ہوا ، آپ ان دونوں کے ساتھ اس جگہ گئے اور حضرت ابوسفیان سے فرمایا کہتم نے حد بدل دی ہے یہاں سے پھر اٹھا کروہاں رکھو، انہوں نے کہا وابعد! میں ایسانہیں کروں گا ، آپ ن ان پر درہ اٹھایا اور پھر فرہ یا پھر اٹھا کروہاں رکھو، حضرت ابوسفیان نے مجبور ہوکر تقیل کی ، حضرت عمر کے دل میں اس واقعہ سے خوش ہوئی، اور آپ نے بیت اللہ کے کے سامنے جا کرعرض کیا اے اللہ انتہا تیراشکر ہے کہ مجھے موت نددی تا ہی تکہ میں ابوسفیان ہے بھی بیت اللہ کے سے مقابلہ میں غالب نہ ہوگیا ، اور اس کو تھم اسلام ، نئے کے لئے مجبور والا جار نہ کردیا ، اس پر حضرت ابوسفیان نے بھی بیت اللہ کے سامنے حاصرت اور علی ہوئی کہ بیت اللہ کے سے میں حضرت ابوسفیان نے بھی بیت اللہ کے سے میں حضرت عمرت کو تی ہوئی کو لیکن کر سے نہ تو کیا یا اللہ اللہ اپنے کو ذریل کر سامنا می اتی عظمت محبت نہ آئی جس سے میں حضرت عمرت عمرت عمرت کو دلیل کر سامنا می ایکن کو دلیل کر سامنا می ایکن کو دلیل کر سامنا می ان عظمت محبت نہ آئی جس سے میں حضرت عمرت عمرت عمرت عمرت کے دلیل کر سامنا می کو دلیل کر سامنا می کو دلیل کر سامنا میں اسلام کی اتی عظمت محبت نہ آئی جس

حضرت عمر کم معظمہ پہنچ تواس کی گلی کوچوں میں گشت لگایا ورسب گھر والوں کو تھم دیا کہ بے گھر دل کے تعوٰل کو صاف سھوا رکھو، حضرت ابوسفیان کے مکان پر بھی گئے اور ان کو بھی بہی تھم دیا، انہوں نے کہا نوکر اور خادم آکر صاف کر دیں گے، اس کے بعد پھر او ہرے گزرے اور حن میں صفائی نہ دیکھی تو فرہ یا اے ابوسفیان! کیا میں نے تم کو صفائی کا تھم نہیں دیا تھا، کہا ہی ہاں! امیرا مو نین ضرور دیا تھا، اور ہم ضرور تھیل کریں محرکم رہارے نوکر و خدام تو آجا کیں، آپ نے ان کو درہ مارا، حضرت ابوسفی ن کی بیوی ہندہ ن مرت و انتہ اور دین کو کہ کئی ہوں کہ ان کو مارت تو سارے تو سارے تا وازشنی تو نکل کرآ کیں اور حضرت عمر سے کہا کیا تم ان کو مارت ہو، والمتہ! وہ دن بھی گزرے ہیں کے اگر تم اس وقت ان کو مارت تو سارے شہر کمہ میں تمہارے فلاف ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، آپ نے فرہ یا تم بچ کہتی ہو، لیکن اللہ تعالی نے اسلام کی وجہ سے بہت می قوموں کو سر بدند ئی عطاکی ہے اور دوسروں کو بہت کردیا ہے۔

حضرت اسید بن حفیرگابیان ہے کہ ہل نے رسو اکر م اللے گئے ہے منہ ، آپ فرماتے تھے۔ میرے بعد تہ ہیں ظرانداز کرے دوسرے تم مرتبہ ہوگوں کوتم پرتز جے دی جائے گئی ہے رصورا کر م اللے گئے ہے منہ ، آپ فرماتے تھے۔ میرے بعد تہ ہیں ، اور میرے پاس جو حلہ آیا وہ مجھے پندند آیا ، اور اپنے والد کو وے دیا ، ہیں نمہ زیڑھ رہا تھا کہ س منے سے ایک قریشی جوان گزراجس پر عمدہ صلہ تھا ، ہیں نے خضور سے مطلع کی ، آپ تشریف لا رکے توان وقت بھی میں نماز پڑھ رہا تھا ، فر مایا نم زیڑھ لواسید! جب میں فارغ ہوا تو فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی کا مطلع کی ، آپ تشریف لا یے توان وقت بھی میں نماز پڑھ رہا تھا ، جو بدری ، احدی ، اور عقبی تنوں فضیتوں کے ولا بات کہی تھی کہی ہیں اس نوجوان نے وود ہرائی ، آپ نے فرمایا ، دیکھو وہ حلہ میں نے فلال شخص کو دیا تھا ، جو بدری ، احدی ، اور عقبی تنوں فضیتوں کے ولک ہیں ، اس نوجوان نے وہ در ایک وہ پیش گوئی پوری ہور بی ہا سید کہتے ہیں کہ اس سے تم نے خیاں کی کہی ہرے بی زمانہ میں حضور طلبہ السلام کی وہ پیش گوئی پوری ہور بی ہا سید کہتے ہیں کہی تھی کہا تو بھی تھی مگر واللہ! اے امیر الموشین اخیال میر ابھی بھی تھی کہ آپ کے ذمانہ میں ایسانہ ہوگا۔ بیا تا ہے بیا تا ہے بیات آپ کے بات آپ کے بات آپ کے بیات آپ کی تھی کہ اور میں کی تھی کہ آپ کے بیات آپ کے بیات آپ کی تھی کہ اور میں کی تھی کہ آپ کے بیات آپ کے بیات آپ کے بیات آپ کے بیات آپ کی تھی کہ اور میں کی تھی کہ اور میں کی تھی کہ اور میں کی تھی کہ آپ کی تھی کہ اور میں کی تھی کہ آپ کے بیات آپ کی تھی کہ کوئی بیات کے بیات آپ کی تھی کہ کوئی بیات کوئی کی تھی کہ کوئی کی تھی کہ کوئی بیات کے بیات آپ کے بیات آپ کی تھی کہ کوئی کوئی کوئی کی تھی کہ کوئی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے

آپ نے ان کو در ہ سے ماراء یہاں تک کہ وہ روپڑے،حضرت حفصہ نے کہا آپ نے ان کو کیوں مارا؟ فرمایا بیس نے ویکھا کہاس حالت میں اسکوغرور ہوا ،اس لئے جایا کہاس کے فلس کوڈلیل کروں۔

(۱/۲۵۲) حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقداد میں کھے جھڑ اہو گیا، جس میں حضرت عبداللہ نے ان کی شان میں گت فی کے الفاظ کہدویے انہوں نے اس کی شکایت حضرت عمر ہے کردی، جس پر آپ نے نذر مان لی کہ عبداللہ کی زبان کا ہ دیں گے، ان کو معلوم ہواتو ڈرے اور لوگوں کو درمیان میں ڈالل کہ آپ کو اس ہے بازر کھیں، آپ نے فرمایا جھے اس کی زبان کا نے دوتا کہ میرے بعد بیسنت بن جائے، جس پرلوگ مل کریں کہ جو فض بھی کسی صی بی رسول اللہ عقیقے کے لئے تامنا سب الفاظ استعمال کرے، اس کی زبان کا ن دی جائے۔ حضرت ابوموی اشعری نے بیت المال صاف کی تو اس میں ایک درہم ملا، وہ حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو اس کو دے دیا، حضرت ابوموی اشعری نے بیت المال صاف کی تو اس میں ایک درہم ملا، وہ حضرت عمر نے کی اور فرم یو کی س رے شہر دے دیا، حضرت عمر نے دیا جاتوں کو اور نے دیا ہور کی نہ ملا، جس کو دے دیا جہ آپ نے ادادہ کی کہ اور فرم یو کی فرد بھی بی تی ہور کی فرد بھی بی تی ہم ہے موافذہ و نہ کرے، پھر آپ نے وہ درہم بچے سے لیکر بیت المال میں ڈلوادیا۔

معلوم ہوا کہ بیت المال کے مال کوغلط طریقہ پر کسی کودیئے ہے سماری امت کے فراد قیامت میں لینے والے پر گرفت و مواخذہ کریں گے۔
(۱/۳۲۳) حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عمر پر موت کی غشی طاری ہوئی تو میں نے آپ کا سرا پنی گود میں رکھ لیا، پکھی ہوش ہواتو فر مایا میرا سرز مین پر رکھدو، پھر غشی طاری ہوگئ اور ہوش آیا تو آپ کا سرمیر کی گود میں تھ، فر مایا، میں تھم کرر ماہوں تم میراسرز مین پر رکھدو، میں نے کہا آبا جان! میری گوداورز مین میں کی فرق ہے دونوں برابر میں اس پرنا گواری کے ساتھ فر مایا نہیں، جیسا میں تہمیں تھم و ب رماہوں بتم میراسرز مین پر رکھدو، اور جیسے ہی میری روح قبض ہوجلدی کرتے ججھے قبر میں پہنچ دینا، کہ یا تو میرے لئے بہتری ہے تو جلدی اس کے پہنچ و بنا، کہ یا تو میرے لئے بہتری ہے تو جلدی اس کے پہنچ جاؤں گایا برائی مقدر ہے تو تم اس کواپئی گردنوں سے جلدی اتار پھینکو گے، رضی القد تعالی عنہم ورضوا عنہ!

 ہے قضاءِ شہوات کے لئے نہیں،اورآخرت قضاءِ مشتہیات ومرغوبات کے لئے ہوگی،اس کاعکس کفار کے لئے ہے کہ یہاں وہ خوب مزے اڑا کیں اور وہاں عذاب وعقاب اورغیر مرغوبات کا ذا کقہ چکھیں۔

اصولی ہات توبیہ ہاتی حسب ضرورت ایک مومن کے لئے بھی یہاں حلال طریقہ سے حاصل کردہ مرغو ہات ہمقویات وغیرہ سب جائز ہیں ہصرف کسب حرام اور تناول محر مات شرعیہ ہے اجتناب واحتر از ضروری وفرض ہے۔

عالبًا حفرت تعانو کی تشخیص و تجویز ندکور عوام کے لئے ہوگی ، ورنه خواص خصوصاً اہل علم وذکر کے لئے تو قلته الطعام ہے بہتر اکسیری نخه دوسرا ہوئی نہیں سکتا ، دوسرے یہ کہ قلته الطعام کی گرفت جتنی ڈھیلی کریں گے، قلته المنام والا جز دہمی کمزور ہوتا جائے گا کہ شیع ، کثر ة المنام کو تقتضی ہے آ گے صرف دو جز درہ جا کمیں گے، قلته الکلام اور قلته الاختلاط مع الدنام ، اوراس طرح تصوف کے گویا آ دھے ھتمہ سے ہاتھ دھونے بڑیں گے۔ وفقنا القد تعالی لم پحب ویرضی !

دوسری ہے کہ حضرت عراقی پوری زندگی تقضف، زبدوقناعت اورانہیا علیم السلام کی طرح افتیاری فقر وفاقہ کی تھی اورا ہے اہل وعیال اورزیر اقتدار عمال وگورنروں تک کو بھی انہوں نے اسی زندگی کا عادی بنایا تھا، اس کے باوجودآ پ کا دوسروں کے لئے ہمثال جودوسی اوررا و جہادوقت اللہ میں اسلامی فتو صات کے لئے اموالی عظیمہ کا صرف کرنا بھی ہی بہت ہے، اسی لئے آپ کے اوپر بیت المال کا اسی بزار رو پیقرض ہوگی تھا، اوراس کے لئے آپ نے حضرت عبدالقد کو بطور وصیت کے فرمایا تھا کہ اس قرض کی اوائیگی کے واسطے میری جائدادوغیر وفرو وخت کروینا، اگر اس سے پورانہ ہوتو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی سے نہ لینا، پھر فرمایا کہ تم ابھی اس قرض کی اوائیگی کی ذمہ داری لو، حضرت عبدالقد بن عرفی فرمانی کی وفات کے بعد وفن ہونے سے بل بی انہوں نے اپنی اس صاف نت پر اول شور کی اور چندانصاری حضرات کو شاہد بنالیا، پھر حضرت عرف کی وفات کے بعد وسراجمہ آنے سے بل بی انہوں نے اپنی اس صاف نت پر افتی صرف اور سے دفع مال و براء سے قرض کی سندھ اصل کر لی ( کنز العمال ۲۱/۳ میں) ۱۹

چونکہ حضرت مڑئے بنی اور گھریلوزندگی کے بیشتر حالات معلوم نہ ہوسکے، خیال ہے ہے کہ سرکاری مہمانوں کی ضیافت میں اور مسکینوں، حاجت مندوں کی خفیہ امداد میں بہت بچھ وہ اپنی طرف سے اپنی فر مدداری پر قرض لے کرصرف کرتے رہنے ہوں گے اور یہ بھی ثابت ہے کہ دوسرے مالدارِ صحابہ سے بھی قرض لیا کرتے تھے، اور شایداس کی ادائیگی اپنی نجی آمدنی اور بیت المال سے قرض لے کر بھی کر دیتے ہوں سے، جس کے باعث آخر عمر تک بیت المال کی اس ہزار کی خطیر قم کے مقروض ہو گئے تھے، وابند تع لی اعلم!

# ہیت المال سے وظیفہ

واضح ہوکہ شروع زمانہ خلافت میں تو حضرت عمرؓ نے بیت المال سے پچھالیا ہی نہیں ہاجے ہے پانچ ہزار سالا نہ مقرر ہوا تھا اور یہ وظیفہ بھی خلافت کی خصوصیت سے نہ تھا کیونکہ تمام بدری صحابہ کو پانچ ہزار درہم سالا نہ ملتے تنھی، جیب کہ فتوح البلدان میں ہے اوراس سے زیادہ سالانہ وظیفہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ن کا تھا یعنی ہارہ ہزار درہم ، جو حضرت عمرؓ نے ہی مقرر فرمایا تھ جیسا کہ کت ب الخروج میں ہے۔

### غدمت خلق كاجذبه خاص اور رحمه لي

# کہول اہل جنت کی سرداری

ا حاویث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر وعمرٌ اہل جنت کے ادھیڑ عمر والوں کے سر دار ہوں گے اور جنت میں ان کے او نچے او نچے کل موں گے (ازالہ • ۱/۵۸)

تر مذی شریف ابن ماجہ بمنداحمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم عیافتہ نے فر مایا ۔ ابو بکر وعمر کہول اہل جنت ولین وآخرین سب کے سردار ہوں گے ، بجز انبیاء ومرسلین کے۔ (مفکلو قاشریف)

# آخرت میں جمل خاص سے نواز اجانا

احادیث بیں ہے کہ حشر کے دن سب ہے ہیا نبی اکرم علیہ ، پھر حضرت او بکر پھر حضرت مرات ہے معانقہ کریں گے، یہ بھی مروی ہے کہ سب احاد ہے معانقہ کریں گے، یہ بھی مروی ہے کہ سب احاد کی تعدید اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ بکڑ جنت میں داخل کرے گاوہ نمر میں (ازار اقرین ۱)

#### مناقب متفرقه حضرت عمرً

آخر میں ہم یہاں آپ کے چند متفرق مناقب کا بھی ذکر کر کے باب من قب کوفتم کرتے ہیں (۱) بہت سے سحابہ اور حضرت عن سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:۔اللہ تع الی عمر پر رحم کرے وہ حق بات کہنے سے نہیں چوکتے ،اور حق گونی ہی نے انھیں تنہا کر دیا ہے کہ

ان كا كو كى دوست نبيس (ازاله ١/٥٩٣)

(۲) ملح حدید بید کے موقع پرمعیت بیت کا تذکر وسامن قب میں ہو چکا ہے، دوسری بیعت فتح مکنہ کے موقع پر ہوئی ہے اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عرصوبیت نسوال کے لئے منتخب فر مایا تھ ، (ازالہ ۱/۵۹۵)

علامہ محدث بیگی نے لکھا: حضرت ہند بنت عقبہ ﴿ زوجہ حفرت ابی سفیان ﴾ بھی قائل ذکر ہیں کہ یوم فتح کمہ میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر مے حضورعیدالسلام سے بیعت کی تھی، آپ صفا پر تشریف رکھتے تھے، اور حضرت عراب سے نیچ کی جانب عقبہ کا و پری حصہ پر تھے، ورم کا قریقی عورتوں کے ساتھ اسلام پر بیعت کے لئے حاضر ہوئیں حضورعلید اسلام کی طرف سے حضرت عرابان عورتوں سے بات کرتے تھے جب ان سے عہد لیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی تو ہند بولیس ہتم جانے ہوا گر خدا کے سواکوئی اور بھی معبود ہونے کے لائق ہوتا تو تہمارے مقابلہ میں ہمارے متروں کا میں ہوئی ہوتا تو تہمارے مقابلہ میں ہمارے مقابلہ ہیں ہمارے متروں کے اسلام کے لئے میں اس کے مال میں سے بغیراس کی اجازت وعلم کے لئے تھی ہوں ، سے اپنیراس کی اجازت وعلم کے لئے تھی ہوں ، سے اپنیراس کی اجازت وعلم کے لیان کر مایا کہ ہم ہندہ ہوء ہوئی ہوں ، سے اپنیرس ؟ آپ نے فرمایا مناسب طور پر ضرورت کے مطابق لیاتی ہوں اس پر حضورعلیدالسلام نے آواز بہجان کرفرمایا کہ ہم ہندہ ہوء میں کے اپنیری ؟ آپ نے فرمایا مناسب طور پر ضرورت کے مطابق لیکتی ہوں اس پر حضورعلیدالسلام نے آواز بہجان کرفرمایا کہ ہندہ ہوئیں ، یارسول امتد ! کیا شریف عورت ایسا کر حتی ہے ؟! کہ میں سے لیا ہے وہ میں نے طال کیا، پھر جب کہا کہ عہد کرو بھی زنا بھی نہ کردگی ، ہند بولیں ، یارسول امتد ! کیا شریف عورت ایسا کر حتی ہی ہوت ہی ہی ادکام شرع کے خلاف بھی نہ کریں گی اوراد وکوئی نہ کریں گی ہوں ، آپ بڑے کر کی ہیں اور آپ نے بہت ان چوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھی ، جن کو آپ ہند بولیں ، والتہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھی ، جن کو آپ ہند بولیں ، والتہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھی ، جن کو آپ ہند ہولیں ، والتہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھی ، جن کو آپ ہند ہولیں ، والتہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھی ، جن کو آپ ہند ہولیں ، والتہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھی ، جن کو آپ ہند ہولیں ، والتہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھی ، جن کو آپ ہند ہولیں ، والتہ! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر ایک کو تھی ہند کو آپ ہوئی کو تو بھی کو تو کو تھی کیا ہوئی کو تو بھی کے تو اپنے بھی کو کو تو کو تو کو تو کو تو کو تو تھی کو تو تو کی کو تو بعد کی کو تو تو کو تو تو تو تو تھی کو تو تو تو

" ''سیرۃ النبی' این گھر طبر انی کی نقل اس طرح ہے۔۔مقام صفا میں حضور علی اللہ مقام پر ہیٹے، جو ہوگ اسلام قبوں کرنے آئے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے،مردوں کی باری ہو پیکی تو مستورات آئیں، عورتوں سے بیعت لینے کا بیطریقہ تھا کہ اُن سے ارکا ب اسلام اور محاسنِ اخلاق کا اقر ارلیا جاتا تھا، پھر پانی کے ایک لبریز پیالہ میں آل حضرت علی ہے صب مبارک ڈیوکرنکال بیتے تھے، آپ کے بعد عورتیں اس پیالہ میں ہاتھ ڈالتی تھین اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہو جاتا تھا۔

"فف نے راشدین" (مطبوعہ اعظم گڑھ) الایس اس طرح ہے ۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت عمر الوساتھ لے کر مقام صفا پرلوگول سے بیعت لینے کے لئے تشریف لائے ،لوگ جوق در جوق آتے تھے،اور بیعت کرتے جاتے تھے حضرت عمر آ ،حضرت علی ہے ہے تریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے،آ ں حضرت علی ہے بیگا نہ عور توں کے ہاتھ مس نہیں کرتے تھے،اس لئے جب عور توں کی باری آئی تو آپ نے حضرت عرب کو اشارہ کیا کہتم ان سے بیعت کر او چنا نچے تمام عور توں نے ان ہی کے ہاتھ پر آل حضرت علی ہے ہے بیعت کی ،اس واقعہ سے حضرت عرب کی خاص شان نیابت نبوت کی فا ہر ہوتی ہے۔

(۳) حضرت عمر نے وصیت فرمانی کہ میرے بعدان چھخصوں میں سے کوئی خلیفہ ہوجن سے حضور عیدالسلام راضی تھے۔ (مسلم)

(۳) موطا امام محریہ میں سالم بن عبداللہ کے واسطہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فر ہتے تھے۔ اگر بجھے یہ معلوم ہوج ئے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اس کام کا اٹل ہے اور مجھے اس پر مقدم ہونے کا حق نہیں تو میرے نز دیک گردن ، رن زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں امیر رہوں ، تو جھخص میرے بعد خلیفہ ہوا سے معلوم ہون چ ہے کہ عنقریب اس سے قریب وبعید ہٹا دیئے ہوئیں گے ، اور مجھے خداکی قتم ہے اگر اور مجھے خداکی قتم ہے اگر اور مجھے خداکی قتم ہے اگر اسلام ہون جے نے دائو لفٹ کے بعد آٹار صحابہ خصوصاً خدف نے راشدین کے آراء و تع لل پر رکھ ہے۔ "مؤلف'!

میں لوگوں سے اپنے لئے لڑوں (۵) حضرت کی سے بدرجہ تو ازیہ دوایت نقل ہوئی کدامت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر ٹی مرعم میں اس کونقل کرنے والے اتنی افراد ہیں (ازالہ ۱۰ ۲۰)(۲) حضرت ابو بکر بن الی شیبہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول نقل کی کہ حضرت بحر نے والے اسلام میں ہم سے مقدم ہے اور نہ ہجرت میں ، مگران کی افضلیت ہم نے اس طرح پہچانی کہ وہ ہم سے زیادہ زیداور دنیا سے بر بنبتی کرنے والے تھے ؛ زالہ ۱ میں المہم وقناعت اور سادگی کے واقعات پہلے ذکر ہوئے ہیں ، مورخ ابن خلدون نے کہا جب آپ فئے بیت المقدی کرنے والے تھے ؛ زالہ ۱ کی آبھ میں متر پوند تھے ، جن میں ایک چڑے کا تھ ، ایک وفعہ گھر سے دیر میں لکے وجہ یہ تھی کہ کپڑے نہ تھے، بدن سے اتا دکر دھوئے اور سکھائے تب بہ ہر شریف لائے ( ۲۰ جہ برناکع کردہ نفیس اکیڈی کرا چی نمبرا

(۷) مشہور محدث حضرت عمر و بن میمون کے فرمایا کہ حضرت عمر دو مکٹ علم لے گئے ، یہ مقولہ سن کر حضرت ابرا ہیم نختی نے فرمایا کہ حضرت عمر دس حصول بیل سے فوجتے علم کے لیے تحدث دارمی اس کے راوی ہیں (ازالہ ۱/۱۵)

(۸) حضرت صدیق نے جب پی جگہ حضرت عرفوظیف نا مزد کی تولوگوں نے عرض کیا کہ آب ایسے خت مزاج کوہم پر خلیفہ بنارہ ہے ہیں خد الوکیا جواب دیں گے؛ تو فرمایا: میں خدا کو جواب دوں گا کہ میں نے آپ کی مخلوق پر آپ کی مخلوق میں ہے۔ سب سے زیادہ بہتر آ دمی کو خلیفہ بنایا ہے (ازالہ ۲۳۹) از لات الخفاء کی دونوں جلدوں میں حضرت عرفے کے متفرق طور سے بے شار منا قب ذکر ہوئے ہیں، ہم یہاں ان پر بی اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عرفی سیا کی فلم خدمات وفتو حات وغیرہ کا تذکرہ اردو میں الفاروق اور خلف نے راشدین وغیرہ میں کافی آچکا ہے (اگر چہ بہت می اہم چیزیں نظر انداز بھی ہوگئی ہیں، اس طرح نقیہ عمری کا باب از اللہ الخفاء میں انچی تفصیل کے ساتھ آگیا ہے، البذا ہم ان دونوں کا ذکر یہاں نہیں کرتے ،اوراب صرف موافقات عمری کی تفصیل کرتے ہیں، جن کا تعلق بخری کی حدیث اب ب سے ہے، اوراس کے بعد ملفوظات عمری کے عنوان سے منتب حقہ ذکر کر کے اس مقدس تذکرہ وکوئم کردیں گے۔ ان شاء المتد تع الی !

# موافقات حضرت امير المومنين عمربن الخطاب رضي تعالى اللدعنه

جیبا کہ ہم نے مناقب فاروق اعظم شروع کرتے ہوئے،آپ کی شان محد عیت کواق النمبر پررکھ کر دوسرانمبرآپ کی موافقات وی الٰہی کودیا تھااور تفصیل کے لئے وعدہ کیا تھا، خدا کاشکر ہےاباس وعدہ کو پورا کرتے ہیں، درحقیقت جس طرح اس امت محمد بیہیں ہے آپ کی خاص ممتاز شان آپ کا محد شیر امسیت محمد بیہونا ہے،اسی طرح دوسرا آپ کا نہایت امتیازی نشان آپ کی آراء مبارکہ کا ہرکٹرت وی الٰہی کے مطابق ہونا بھی ہے جس میں آپ کا کوئی سہیم وشر یک نہیں ہے پھران موافقات کی تعداد کیا ہے؟

محقق مینی گئے تھا:۔امام بخاری نے یہاں صرف تین چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن حفرے عراق موافقت وجی ان کے علاوہ بھی منقول کے میں ، جونہا ہے ایم علی و تاریخی ذخیرہ ہے کہ اس کے خلف نے پوری کتاب میں محال کے خاص کے داس کے خلف نے پوری کتاب میں محال کے خاص کے ماتھ جمی منقول کے میں ، جونہا ہے ایم علی و تاریخی ذخیرہ ہے کہ اس کے کہا تھا کہ خلف نے پوری کتاب میں محال کے خاص کے ماتھ جمی محتول کی تاریخ کی محتول اللہ علیہ کے ساتھ بھی نہیں ، ایک مقتر داسان می و بی علی ادارہ سے ایک مسلمان کی تابیف کی اس طرح اشاعت موزوں نہیں محتوم ہوتی ، اگر ہم خود ہی اپنے اسلاف وا کا ہر کی قدر دعظمت نہیں ، ایک مقتر داسان می و دی علی بہت غیر موزوں اور نامن سب نہیں کریں گئے وہ دوسر ہے کہاں کہ من ان کے اصحاب علاء ہے کم سے کم علیہ السلام ، ان کے اصحاب علاء ہے کہا ہے کہا تھا ہے کہیں نظم ہوئی چی ہوئی ہوئی چی کہ جسلام کی وہ کے خاص کے داسلام وعوم نبوت کی دوشی پنجی ہے گھر بھی اگر ہم ان کے لئے وادلی ء کرام کے عظیم انقدرا حسان شنامی کا ظہار نہ کریں تو ہماری ہیں جسلام کی واسط ہے جم تک اسلام وعوم نبوت کی دوشی پنجی ہے گھر بھی اگر ہم ان کے لئے ایک حسلام وعوم نبوت کی دوشی پنجی ہے گھر بھی اگر ہم ان کے لئے ایک حسان کے ذراج اسے اسلام کی دراج سے کہا کہ انسام ان شنامی کا ظہار نہ کریں تو ہماری ہیں میں قابل صدط امت ہے۔

کتاب نہ کور کانی محنت وکاوش ہے تھی گئی ہے،اس نئے اس کے مؤلف وادارہ نہ کورستی شکر ہیں،گر ایسے اکابر امت ہے متعلق تالیف کاحق در حقیقت علائے متقین کا تھا، جوجوا ب ایرادات وضروری تشریحات کی طرف بھی توجہ کرتے ،اب اس حیثیت ہے جگہ جگہ خلایا یا جا تا ہے۔''مؤلف'' ہ، مثانا اساری بدر کے تق میں فدید لینے کی رائے ، جس پرآ یت ماک ان لدیں ان یکون له اسوی ، یا منافقین پرنماز جنازه پز ھنے ک ممانعت و لا تحصل علی احد منهم مات ابدا سے کہ یدونوں بخاری میں بھی ہیں ، اور آیت و لقد خلقنا الانسان من سلالة (تا) خلقا آخر اتری تو حضرت عرض فرایا فتب ارك البله احسن الخالقین پحرای طرح بیآیت ہوکراتری ، حضرت عرض فرق محرت عرض کیا یدرول الله! آپ كا نكاح حضرت عرض کیا پر رسول الله! آپ كا نكاح حضرت عائد شرح من نازل ہوئی حضرت عائد برائل افک نے بہتان با ندھاتو حضرت عرض کیا یدرول الله! آپ كا نكاح حضرت عائد شرح من ہوئا ہم من منافق من منافق الله الله تعالی کے منافق من منافق من منافق من منافق من منافق من منافق مناف

مقام ابراجيم كى نماز

بخاری مسلم ،تر ندی ومنداحمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرما یا:۔ میں نے آ ں حضرت علی کے خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ !اگر مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالیا جائے تو بہتر ہے اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی و اتبخد و امن مقام ابو اہیم مصلی (بقرہ)

حجاب بشرى كالحكم

اس بارے میں پھی تفصیل انوارالباری ۱۳/۲۵ وغیرہ میں گزرچکی ہے، یہاں بھی چنداہم امور ذکر کئے جاتے ہیں جاب شری اور پردہ کا دکام جواس است جحر ہی بڑا اور فضیلت و کرامت خاصہ ہا اور اس است آخر الزماں پر قیامت تک عام عذا ب الی نہ ارس افتوں میں گروائی کے حضور ارس کی جگہ فتوں کی کثرت کی خردی گئی ہے، ان سب فتوں میں سے بڑا اور مہلک فتنہ خورتوں کے ذریعیہ و فتنہ ساما نبول سے بھی خردار رہ علیا اسلام نے فرمایا کہ دنیا کی فراوانی اور اس کی دل فریبیوں کے جل میں سینے ہے بچے رہنا اور خورتوں کے شروفتنہ ساما نبول سے بھی خردار رہ کرا بنا باتھ اس کے ان آزمائٹوں سے گزار کرتم ہاراامتحان لیا ہے کہم کس طرح نگاہ وقلب کے محاص سے بچے کرا بیانا و اسلام اور اس کی فراوز فرمایہ میری است میں مردوں کے لئے سب سے زیادہ ضرر رسال فتنہ خورتوں کا ہوگا ، علامہ فودی نے اس حدیث کرتا ، النہ تورتوں کا ہوگا ، علامہ فودی نے اس حدیث کے سب سے زیادہ ضرر رسال فتنہ خورتوں کا ہوگا ، علامہ کر کی طور پر صدیث کے تحت کھا: مراد ہیں بھی شامل ہیں بلکہ اکثری طور پر صدیث کے تحت کھا: مراد ہیں بھی آتے ہیں کہ وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں اور زیادہ لوگ ان میں جتا ہوتے ہیں ( فودی شرح مسلم شریف فتنے ہویوں کی طرف سے پیش آتے ہیں کہ وقت ساتھ ہوتی ہیں اور ویادہ لوگ ان میں جتا ہوتے ہیں ( فودی شرح مسلم شریف دوفر شتے بیندا کرتے ہیں کہ بری ہلاکت و مصیبت پیش آتے والی ہم دول کوٹورتوں کی وجہ سے اور کورتوں کی وجہ سے اور کی کورتوں کی وجہ سے اور کورتوں کی وجہ سے کہ کی کر میں کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی خورتوں کی کورتوں کی وجہ سے اور کورتوں کی وجہ سے اور کورتوں کی وجہ سے اور کورتوں کی وجہ سے کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کی دیا ہو کورتوں کی کورتوں کی دورتوں کی کورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کورتوں کی دورتوں کورتوں کورتوں کی دورتوں کورتوں کی دورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کی دورتوں کورتوں کی دورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتو

نسخ تجاب وتستر اورغض بھر تجویز فر مایا، پھرسب سے پہلے اس نسخا کسیر کا استعال از واج مطہرات اور بنات طیب ت نبی اکر میں گئیا، ہم ساری دنیا کی عورتوں بیں سب سے زیادہ کرم و معظم اور باوج ہت واشرف تھیں، اوران کے صدقہ وظفیل بیں ساری امت کو عطا کیا گیا، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جاب کے احکام تدریجی طور سے اتر سے ہیں، جن کا ذکر سور وُ نور ، سور وُ احزاب، اور سور وُ تح بیم بیں ہے اور بیسب احکام حضرت عمر کی بار بار معروضات پر اُتر ہے ہیں بلکہ آپ کی خواہش تو یہ بھی تھی کہ کسی ضرورت ومصیبت کے وقت بھی مومن عورتیں اپنے گھروں کے محفوظ قلعوں سے باہر نہ ہوں، مگر اس کو شریعت نے حرج امت کے جیش نظر قبول نہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان عورتیں بغیر کسی ضرورت کے یا بلا سخت ابتلاء ومصیبت کے وقت کے گھروں سے نگاتی ہیں وہ حق تعالی کے عمر اب کو متحق بنتی ہیں اور حق تعالی ، اس کے رسول اور حضرت عمر وغیرہ کی غیرت و جمیت کو چیننج کرتی ہیں، اللہ تعالی سب کو اس سے حفوظ در کھے،

علامہ بغویؒ نے لکھا کہ آیہ جاب (وافاسالتمو هن الآیہ )اتر نے کے بعد کو بی محفی ایسانی جواز وابِ مطہرات کود کھے سکتا ہ نہ انتخاب کی حالت میں نہ بغیر نقاب کے مادر پر جاب کا تھم مردوں اور جورتوں سب کے دلوں کے لئے تھا کہ شیطانی خیالات پاس نہ تمیں۔ (تغیر مظہری ان جاری کے لئے تھا کہ شیطانی خیالات پاس نہ تمیں۔ (تغیر مظہری ان جا موری کے لئے ضروری اگراس مقدس ترین دور نبوت کے پاک باز وہتی مردوں اور جورتوں سب کے لئے پردہ کے احکام ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے ضروری تھے، تو ہمارے لئے کتے ضروری جیں وہ طاہر ہے، از واج مطہرات کو سورہ احزاب میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقوی اختمار کروں کے موری اور کی نہ الگ جاتے ہیں، اہذا تم دوسرے ( یعنی نامخرم ) مردوں سے بات کرنے جی نہ ہاندہ اس اور دل کش لہجہ میں گفتگونہ کرنا جمکن ہے نفس و شیطان سے متاثر ہونے والاکوئی روگی دل والا براخیل دل میں لاکرا پی عاقبت خراب کرلے بلکہ حسب ضرورت جنتی بات کہ دوہ کے ہوئے ہوں تا کہ کھرے اپہد کی وجہ ہے وہ کی وگراں بھی معلوم نہ ہو۔ )

عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے

عورتوں کی آواز میں فرق فراکت اورخاص تم کی دل شی ہوتی ہے بلکہ بہت کی آوازوں کا فتنہ تو صورتوں کے حسن و جمال ہے بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کوخاص طور سے ہدایت ہوئی کہ نامحرم مردول سے گفتگو میں فرم دوگش لبجہ اختیار نہ کریں بلکہ مصنوی طور سے کرختگی پیدا کریں تا کہ عدم جاذبیت کے ساتھ مزاج کا کھر این بھی محسوس ہو،اور بیان کے لئے ہے جو خرور کی بات کرنے پر مجبور ہوں ، ور نہ مطلقا بات کرنے ہی ہے اور اس کے بہت معزا اثر اس تج بہ بیات کرنے ہی ہے اور اس کے بہت معزا اثر اس تج بہ بیل آھی ہیں ،فقہا ہ نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت اور قابل ستر ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فر مایا اگر امام کو سہو پیش آئے تو اس کو نماز کی حالت میں کئی خطرہ پر دوسر ہے کومت ہو فیرہ وقو مردوں کو بیان اللہ کہن چاہیے ،اور کورتوں کو صفیق کرنی چاہیے بینی واپنے ہاتھ کی تقیلی یا انگلیوں کو ہا کیں ہاتھ کی بیشت پر ماریں اور زبان سے پچھ نہ کہیں یعنی تبیج وغیرہ ،امام بخاری وغیرہ نے میں (تصفیق ہے مراد تالی بجانائیس ہے کہ بیتو لہود لعب میں داخل ہے )

ارشاد تحقق بینی اعورتوں کے لئے تنبیج اس لئے مکروہ ہے کہ ان کی آ داز میں فتنہ ہے اس لئے ان کواذ ان ،اہ مت اورنماز میں قراء ت بلند آ داز ہے کرنا جائز نبیس (عمرہ ۱۲ اے ۳/۷)

ارشاد حافظ ابن جمرٌ! عورتوں کو تبیج ہے رو کنااس لئے ہے کہ ان کونماز میں آواز پست رکھنے کا حکم ہوا ہے کیونکہ ان کی آواز فتنہ کا سبب بن سکتی ہے اور مردوں کو صفیق ہے اس لئے روکا گیا کہ اس کوعورتوں کے لئے موز وں قر اردیا گیا ہے ( فتح ہے ۳/۵)

اے علامہ شوکانی کا مغالطہ! الفتح الربائی اللہ میں علامہ کا قول نقل کیا گیا کہ اور دیث تصفیق نسواں اور ما بوصنیفہ کے ندہب کارد ہونا ہے جن کے زدیک تصفیق ہے عورت کی نماز فاسد ہوجاتی ہے حالا نکہ بینسبت غلط ہے ائر ٹلاٹہ کے نزدیک عورتوں کے لئے تھم یا جازت تصفیق ہی کی ہے صرف امام مالک سے بیا کیے دواہت ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح تنبیح کہیں گی۔ 'مؤلف''

## عورتول كالكمريء نكلنا

(فائدہ) شارحِ محدث نے مزیدلکھا کہ آجکل جوہورتیں کھلے ہوئے سر، چہرے، بینے، ہاتھوں کے ساتھ اور نگ ہاسوں ہیں ہا ہر نگاتی ہیں میں ہا ہر نگاتی ہے۔ ہوئے سے محدید کی نظر میں جرم عظیم ہے کیونکہ یہ جا ہیت کے تمر ح کی انتہاہے، بلکہ پر لے درجہ کی ہے حیائی ہے اور اُن قابل ستر اعضاءِ جسم اور مواضع زیمنت کا اظہار ہے جن کے چھپانے کا تھم دیا گیا ہے، اور ان کے مردوں پر بھی ان کے گنا ہوں کا بڑا حصہ ہے خصوصاً اس لئے بھی کہ دہ اُن کو با برنگلنے کی آزادی دیتے ہیں کہ جب چا ہیں ضرورت سے ضرورت نکل جا کیں۔ (التاج ۲/۲۹۰)

نفاق ہوتا ہا اورای وجہ سے وہ خدائی حرام کردہ چیز ول کی طرف رغبت کرتا ہے، پھر قاضی صد حبّ نے مسکدلکھا کہ بظام کسے بات کرنے مسکخت لہجہ اختیار کرنا اخلاق إسلام کے من فی ہے لیکن اس کے باوجود شریعت نے عورت کے ہے اج نب سے گفتگو کے وقت اس بداخلاقی می کومستحب قرار دیا ہے تا کہ دوسری اخلاقی خرا ہوں کا سد باب ہوسکے، آگے حضرت قاضی صاحب نے تب ہے المجا ھلية الاولمی کی تشریح کی ہے کہ پہلے زمانوں میں کیسی کیسی ہے حیائی اور عریائی رائح ہوتی تھی، اور شریعت نے ان جیسی چیز ول کومسلمان عورتوں میں رائح ہونے سے روکا ہے، نیز آپ نے لکھا کہ حضرت نوح وادر اس علیم السلام کے درمیائی ایک ہزار سال کے زمانہ میں ایک قوم بہاڑ ول پر بی ہونے تھی اور دوسری نیچ کے میدانوں میں، پہاڑی قوم کے مردخو بھورت اوران کی عورتیں برصورت تھیں اور نظیمی علاقہ کی قوم کے مرد برصورت اوران کی عورتیں برصورت تھیں اور نظیمی علاقہ کی قوم کے مرد برصورت اوران کی عورتیں برصورت تھیں اور نظیمی علاقہ کی قوم کے مرد برصورت اوران کی عورتیں برصورت تھیں اور نظیمی علاقہ کی قوم کے مرد برصورت اوران کی عورتیں برصورت تھیں اور نظیمی علاقہ کی قوم کے مرد نوبھورت اوران کی عورتیں برصورت تھیں اور نظیمی علاقہ کی قوم کے مرد نوبھورت اوران کی عورتیں برصورت تھیں۔

ا بلیس نے ان دونوں قوموں میں جنسی بدا خلاقی پھیلانے کو یہ تد ہیر کی کنٹیمی قوم کے اندر جاکر کسی شخص کے پاس ٹوکری کرلی ،اور پھر
ایک آلدا پجاد کر کے اس کے ذریعے بجیب قسم کی آ واز بلند کی ،جس سے دور پاس کے لوگ جمع ہونے لگے اورا یک دن سال میں بطور عبد کے مقرر
کرادیا ، جس میں پہاڑوں اور شیمی علاقوں کے سب مرد وعورتیں جمع ہوتے عورتیں خوب بناؤ سنگھار کرکے آئیں ،اور مردوں کا عورتوں کے
ساتھ اختلاط ہو کر ان میں فواحش اور جنسی بداخلاتیں خوب پھیل گئیں ،اسی قسم کے جالی دور کے سے اختلاط مردوزن اور عورتوں کے
بناؤ سنگھار کرکے باہر نکلنے سے شریعت نے روکا ہے (تغییر مظہری ۲۸۲۸)

علامہ محقق آلوی نے لکھا: برم ودکش اہجہ میں عورتوں کا مردوں سے گفتگو کرنا بدچلن اور پیشہ ورعورتوں کا شیوہ ہے اور بیم نعت کا حکم بعض علاء کے نزدیک بعض ان اجانب تک کے لئے بھی ہے جو کسی عورت کے ابدی محارم میں ہے ہوں یا گویا صرف شوہرا وراس جیسے قربی تعلق والے اس حکم سے مستثنی ہیں، بعض امہات الموشین ہے مروی ہے کہ وہ کسی اجنبی ہے وقت ضرورت بات کرتے ہوئے اپنے مند پر ہاتھ در کھ لیا کرتی تھیں تا کہ آواز بگڑ جائے ،اور کسی تسم کی نرمی ودکشی کا شائبہ بھی ندا ہے ،اور شوہر کے سواکسی دوسرے مردسے ہات کرنے میں اکھڑین اختیار کرناعورتوں کے جائ اور خوبیوں میں سے گنا جاتا تھا، دور جا بلیت واسلام دونوں میں ایس ہی تھی، جس طرح ان کا بخل وجبن بھی کا سی تھی اور دل آویز طرز نفتگو کی آئی ہے، وہ گری ہوئی کا سی تھی اور دل آویز طرز نفتگو کی آئی ہے، وہ گری ہوئی دانسے کی ترجمانی ہے راورا گریکی وصف اپنے شوہراور قربی کارم کے لئے ہوتو محمود بھی ہے)

زمانہ جاہلیت اولی کی تشریح وتفسیر میں کھا:۔حضرت مقاتلؒ نے فرمایا:۔تیم جی بیتھا کہ عورت اپنے سر پرڈو پٹدڈ ال کرجیوڑ دیتی اوراس کوآ گے روکنے کا اہتمام نہ کرتی تھی جس سے گلا اور سینہ وغیرہ کھلا رہتا تھا (جیسے آج کل گلے میں ڈ ال کر دونوں سرے کمر پرڈ ال لیتی ہیں اور اب سرڈ معا نکنے کا اہتمام بھی نہیں رہا حالانکہ وہ گھر کے اندر بھی بہت ہے قر سی اغز ہ کے سامنے شرعاً ضروری ہے )

میرد نے کہا۔ ممنوع تیمن بیہ ہے کہ عورت اپنے حسن وزیبائش کو ظاہر کرے، جس کا چھپانا ضروری ہے حضرت لیف نے فر مایا:۔
تہر جست المصواء قاس وقت کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے چیرہ اور جسم کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرے، حضرت ابوعبیدہ نے فر مایا:۔ تیمن جی سے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کرے جن سے مردوں کی رغبت وشہوت ان کی طرف متوجہ ہو پھر علامہ آ ہوتی نے نمرود کے زمانہ کا بھی ذکر کیا جس جس جس جس جمز میں باریک کیڑے ہیں کرراستوں پر گھو ، کرتی تھیں،

حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں نمائش حسن کرنے دالی نوجوان لڑکی ں موتوں سے تیار کی ہوئی تھیں ، ہن کے دائیں ہائیں جانب کے چاک کھلے ہوتے تھے تا کہ دونوں طرف سے اندر کا جسم نظر آئے ہے گل ہم رے زمانہ میں ہرقعہ کی نقاب بھی الیمی ایجاد کی تھی ہے جس میں سے چرہ دونوں طرف سے نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ہاتھوں کی کلا کیاں بھی کھلی رہتی ہیں ، یہ دونوں ہا تھی ہی جا ہی تھی ہو ہو ہونوں ہا تھی ہی ہو ہوئی ہے جس میں میرد نے بیان کیا کہ دورہ ہلیا ہی مورت شو ہراوراس کے دوست دونوں سے علاقہ رکھتی تھی ، شو ہرکو آد سے افردوست کو آد سے اوردوست کو آد سے اس کو آد سے اوردوست کو

### حضرت عمر مح سلوك نسوال برنفتدا ورجواب

ان تفصیلات کی روشی میں بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عرف کا بار بار تجاب کی فرضیت کے لئے اصرارامتِ محمد بیہ میں فتنوں کو روکنے کے لئے کتنا ضروری ومفیدتھا،اوروہ درحقیقت ہرتم کے فتنوں کی روک کے لئے بہت ہی مضبوط ومشحکم دروازہ تھے،اور بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر محورتوں کی فطرت اوران کی اچھا ئیوں برائیوں سے واقفیت میں بیطوی رکھتے تھے،بعض کم ابوں میں اس تسم کے جمعے قل فرکر ہے کہ حضرت عمر محورتوں کی فطرت اوران کی اچھا ئیوں برائیوں سے واقفیت میں بیطوی رکھتے تھے،بعض کم ابوں میں اس تسم کے جمعے قل موسے ہیں کہ حضرت عمر محورتوں کے محاملہ میں کوئی ہمدردی نہتی ، بیان کے بارے میں نظریہ خت تھا وغیرہ بیسب غلط ہی ہے، جس کا از الد ضروری ہے،مثل الفاروق ۲/۱۳۳ میں لکھا۔۔

'' وہ از واج واولا دے بہت ولدا دہ نہ تھے،اورخصوصاً از واج کے ساتھ ان کو بانکل شغف نہ تھ ،اس کی وجہ زیادہ بہتے کہ وہ عورتوں ک جس قدران کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرتے تھے وہ ان کومعاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک محبت اور رحم کے بایہ برنہ تھا جیسااور بزرگوں کا تھا،اورا الی خاندان سے بھی ان کوغیر معمولی محبت نہتی''

افسوس ہے کہ علامہ جبی یہاں خلاف تحقیق بڑے غیر ذمہ دارانہ جملے لکھ سے بیں،البتہ بعد کے حضرات نے ذرا سنجا س کر سکھ ہے، چنانچہ خلفائے راشدین ایما بیں لکھا:۔'' حضرت عرص اوالا دواز واج سے محبت تھی مگراس قد زمیں کہ خاس و تخلوق کے تعلقات میں فتنہ طابت ہو،اہل خاندان سے بھی بہت زیادہ شخف نہ تھا، سے جملے حقیقت سے بہت قریب بیں، لیکن علامہ بی کا یہ لکھنا کہ حضرت عراص اواز واج کے ساتھ بالکل شخف نہ تھا،اور عورتوں کی عزت نہ کرتے تھے، یاان کے ساتھ محبت ورحم کا سلوک نہ کرتے تھے، یہ سب با تی قطعاً غلط بیں،حضرت عراص گراورا جی زندگی سے دلجی نہ ہوتی تو وہ مختلف اوقات میں نو ورس محرتوں سے شادی نہ کرتے اور بیک وقت کی کی بیویاں ان کے ماتھ میں اورا بتدا عاسلام میں کئی بیویوں کواس لئے طلاق و بنی بڑی کی دو اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہو کی ،اور بیان کی بی فطرتی کا بڑا جوت تھی، جیلہ بنت ٹابت ابن ابا اللہ سے سے جی شادی کی تھی اور حضرت عرائے عاصم کوا بینے پاس رکھنا چاہا تو ان کی نانی نے جھکٹو اکر کے واپس جن سے عاصم بیدا ہوئے مران کو بھی طلاق و بنی بڑی تھی اور حضرت عرائے عاصم کوا بینے پاس رکھنا چاہا تو ان کی نانی نے جھکٹو اگر کے واپس کے بیدا ہوئے میں رکھنا چاہا تو ان کی نانی نے جھکٹو اگر کے واپس کے بیدا ہوئے میں اور بیان تھیں جن کی تی بیاں تھیں جن کی تا ہوئے اس کی نانی نے جھکٹو اگر کے واپس کے بیدا ہوئے میں بیویاں تھیں جن کی تو بیاں تھیں جن کی تو بیاں تھیں جن کی تو بیان تھیں جن کی تا ہوئے کی نام میں گئی بیویاں تھیں جن کی تا ہوئے اس کی نام میں گئی بیویاں تھیں جن کی تا ہوئے کا بیا تھا (استیعا ہوئے اس کی نام میں گئی بیویاں تھیں جن کی تا ہوئے کہ کی تو بیاں تھیں جن کی تا ہوئے کیاں بیان کی تو بیاں تھیں جن کی تا ہوئے کی تا ہوئے کی تو کی تا ہوئے کی نام کی بیویاں تھیں جن کی تا ہوئے کی تا ہوئے کی کی تا ہوئے کی تو کی بیان تھیں جن کی کی تو بیاں تھیں جن کی تا ہوئے کی تا ہوئے کی تا ہوئے کی تو کی کی تا ہوئے کی تو کی کی تو کی تا ہوئے کی تا ہوئے کی تو کی تا ہوئے کی تا ہوئی تا ہوئی کی تو کی تا ہوئی کی تا ہوئی تو کی تو کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تو کی تو کی تو کی تو کی تا ہوئی کی تو کی تو کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تو کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تو کی تو کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تو کی تو کی تائی کی تا ہوئی کی تا ہ

ا جا ہے ہے۔ کی ہورپ وامریکہ کی تہذیب قدیم دور جاہیت ہے کوسوں آ مے بڑھ گئے ہے کہ برجنسی آ وارگی صد جواز میں داخل ہوگئی ہے، بے حیائی کا اب وننازیر کی طرح عام ہوگ ہے کی شریف اور یاعصمت عورت کے گھرہے باہر ہوکر باعصمت رہناد شوار ہوگیا ہے، برطانیہ میں تو اب عورتوں کے فواحش ہے آ مے بڑھ کر تو مانوط والی بدترین بداخلاتی کو بھی قانونی جواز دیدیا گی ہے اور روی اشتر اکست نے زرز مین وزن تینوں کو متاع مشترک قرار دے دیا ہے، غرض دنیا کے تمام نام نہادترتی وفت میں مانک شرائع واخلاتی نوش کر ہے ہیں، وراب صرف بسماندہ ملکوں میں آسانی شمالی وافلاتی نبوت کے فیظ ہوئی روشنیاں کہیں کہیں خصوصاً اسلامی ممالک میں باتی میں یا کہمان سعیدروحوں پرنظر جاتی ہوئی روشنیاں کہیں کہیں خصوصاً اسلامی ممالک میں باتی میں یا کہمان سعیدروحوں پرنظر جاتی ہوئی روشنیاں کہیں کہیں خصوصاً اسلامی ممالک میں باتی میں یا کہمان سعیدروحوں پرنظر جاتی ہوئی روشنیاں کہیں کہیں۔ والامر بیداللہ "مؤلک وافلاتی وعوم نبوت کی روشنی کھیلانے میں کوشاں میں۔ والامر بیداللہ "مؤلک وافلاتی وعوم نبوت کی روشنی کھیلانے میں کوشاں میں۔ والامر بیداللہ "مؤلک وافلاتی وعوم نبوت کی روشنی کھیلانے میں کوشاں میں۔ والامر بیداللہ "مؤلک وافلاتی وعوم نبوت کی روشنی کھیلانے میں کوشاں میں۔ والامر بیداللہ "مؤلک وافلاتی وافلاتی دورہ کی مقتر کو تعدم نبوت کی روشنی کھیلانے میں کوشاں میں۔ والامر بیداللہ "مؤلک وافلاتی والے والوں کی دوشنی کو مؤلک وافلاتی وافلاتی والوں کو تعدم نبوت کی روشنی کو مؤلل وافلاتی و مؤلک وافلاتی و مؤلک و مؤلک و مؤلک وافلاتی وافلاتی و مؤلک و

اں علامہ نو وئی نے لکھا کہا یہے دفت کسی کاغم غدا کرنے اوراس کوخوش کرنے کا استخب معلوم ہوا، نیز اس سے حضرت عمر کی نضیلت بھی نکلتی ہے۔ سمال مطبوعہ الفتح الربانی میں بنت خارجہ کی جگہ بنت زیدا مراۃ عمر ہے، بظاہر سے بات مسلم بی کی ہے کیونکہ بنت زید ( عا تکہ ) سے حضرت عمر کا نکاح سمارے میں ( وفات نیوی کے بعد ) ہوا ہے۔ میں ( وفات نیوی کے بعد ) ہوا ہے۔

جس تصد کی طرف او پراشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت عاتکہ مسجد نبوی میں جا کرنم زبہ جماعت پڑھنے کی عاوی تھیں، جس کو حضرت عثر پندنہ کرتے تھے، کیونکہ وہ مورتوں کے سئے گھر وں میں رہنے کوئی بہتر بھتے تھے اور حضور علیہ اسلام نے چونکہ ایک و فعہ بیغر ایا تھا کہ اللہ کا بند یوں کو مسجد وں کی نماز سے ندروکو، اس ارشاد سے حضرت عاتکہ قائم اٹھائی تھیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے بیا بھی فرہ دیا تھا کہ عورتوں کم نماز گھر وں میں زیاوہ بہتر ہے تی کہ مسجد نبوی کی نماز سے بھی ، معلوم ہے کہ حضرت عرضی ہونیاں کے بارے میں بہت بخت تھے کہ دن بدن اخلاق گراوٹ کی فطرت جانتے تھے کہ ان کا پاؤل گھر سے نکل تو پھر اُر کئے والانہیں، ساتھ بی زہ نہ کے فساد سے بھی واقف تھے کہ دن بدن اخلاق گراوٹ بیٹھ میں ہوگی نمی زبانہ میں نہ اس بھر ان میں نما است میں خاہر بیٹھ میں ہوگی نمی خورتوں کو بھی مساجد کی نمی زبانہ و نہوں کی فاہری مخاہر ہوگی میں ہوگی نمی زبانہ نہوں کوئی فاہری مخافست بھی کی مساجد کی نمی زبانہ نہوں کی خورت کا نہوں کہ کوئی فاہری میں نہوں کہ کہ خورت کا اس کے اس کو حکما روک دینا پند نہ کرتے تھے اور دھزت عاتکہ بھر بی صورت بعد کو حضرت زبیر تو بھی حشرت عاتکہ کا مسجد جانا پند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کہ تھیں کہ آپ بھر بی صورت بعد کو حضرت زبیر تو بھی چیں آئی ہے کہ وہ بھی حضرت عاتکہ کا مسجد جانا پند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کہ تھیں کہ آپ بھر بی صورت بعد کو حضرت زبیر تو بھی جاتی ہوگی حضرت عاتکہ کا مسجد جانا پند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور بھی کھیں کہ آپ تھیں کہ تی تھیں کہ تینے کہ کہ تھیں کہ تو بھیں گئی کہ تھیں کہ تیں گئی کہ تھیں کہ تیں گئی کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں گئیں گئیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں گئیں گئیں گئی کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ دہ بھی حضرت عاتکہ کا مسجد جانا پہند نہ کرتے تھے اوروہ جاتی تھیں اور کی تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ کہ تھیں کہ کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تو کی کی کوئی گئیں کہ کہ کے تھیں کہ کہ کوئی گئیں کہ کوئی گئیں کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر کے کہ کوئ

اس قصدے واضح ہوا کہ حضرت عمر خورتوں کے معاملہ میں بہت زیادہ صیم تھے کہ اپنی ذاتی رائے ورجی ن کے خلاف حضرت عہر تکھی ہے۔ اپنی خاتی دائی وارہ کیا ، حالا نکہ حضرت عا تکہ کا استدلالی پہلونہا بیت کمزور تھا، اور پوں بھی نوافل وستحب کے مس وترک میں شوہر کا ابناع شرعاً مطلوب ہے (صرف فرائض وواجب سے خلاف شوہر کا ابناع ورست نہیں ) اور مسجد میں جانا تو فرض وواجب کی مستحب کے درجہ میں بھی نہ تھا پھر بھی حضرت عمر ایسے بااصول اور باوقار شوہر کے مقابلہ میں اپنی مرضی کا کا م کرتے رہنا، اس امرکی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ دوسرے صحابہ سے زیادہ عورتوں کے معاصلے میں زم اور رحم دل تھے، جبکہ ان کی تحق اور تشدد ہر معاملہ میں مشہور ومعروف ہے۔

ان کےعلاوہ حفرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزاد کی ام کلٹوم کو بھی ہیں م دیاتھ ، جو حبیبہ بنت فہ رجہ کے بطن سے تھیں ، مگرانہوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ حضرت عمرؓ بڑے غیرت والےاور مع شی تنگل کے ساتھ گزارہ کو پہند کرنے والے ہیں ،حضرت عمرؓ کو یہ معلوم ہوا توان کا خیال مچھوڑ دیا (استیعاب 24/4)

دوسری ام کلثوم نامی حفزت علی وحفزت فاطمة کی صاحبزادی تھیں، ان کے سے حفزت علی کے پاس ہیم بھیج تو انہوں نے صغرتی کا عذر کر کیا، آپ نے فرہ یا، میں فا ثدانِ نبوت سے قریخ تعلق پیدا کرنا چا ہتا ہوں، اور جننی قد روعزت میں ان کی کرسکتا ہوں، دوسرانہیں کر سے گا حضرت علی نے فرہ یا میں ان کی کرسکتا ہوں، دوسرانہیں کر سے گا حضرت علی نے فرہ یا بیس اس کوتمہارے پاس بھیجوں گا، اگر تہمیں بہند ہوتو میں نے نکاح کردیا، پھراکیہ چا دردے کر بھیجا اور کہ حضرت عمر سے کہنا کہ یہ چا دردے کر کہد دی، حضرت عمر نے فرہ یا یہ جا کہ حضرت علی سے کہنا کہ یہ چا در سے جس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھ، حضرت علی گی طرف سے نکاح کی منظوری ہو چکی تھی، حضرت عمر نے حضرت علی میں منظوری ہو چکی تھی، حضرت عمر نے محضرت علی سے کہنا کہ بہوں نے سب قصد من یا اور کہا کہ تا ہوئی ہوں بھر حضرت عمر نے اکا برصی بہو بلا کر اس واقعہ سے مطلع کیا اور فرہا یہ کہ میں نے رسول اکر میں تھا تھا تی ، چا ہو کہ داردی دن ہر نسب وسبب تو حضور سے مصل تھا تی ، چا ہا کہ داردی دن ہر نسب وسبب تو حضور سے مصل تھا تی ، چا ہا کہ داردی رشتہ بھی گئی کرلوں ، اس پرسب نے آپ کومبارک باددی ، آپ نے مہر چالیس ہزار در ہم مقررکی تھا (استیع ب ایس بی کرارد کر اس کے کہ اور کا کردی کرکیا گئی کر کرلوں ، اس پرسب نے آپ کومبارک باددی ، آپ نے مہر چالیس ہزار در ہم مقررکی تھا (استیع ب ایس کرارک باددی ) اس کر سب کے کہ کر کرلوں ، اس پرسب نے آپ کومبارک باددی ، آپ نے مہر چالیس ہزار در ہم مقررکی تھا (استیع ب ایس کردی ) اس کردی کردی ہو تھی کہ کو کرلوں ، اس پرسب نے آپ کومبارک باددی ، آپ نے مہر چالیس ہزار در ہم مقرر کی تھا (استیع ب ایس کردی )

حضرت عمر ہے اپنے دورخلافت میں بھی عورتوں کے تفقیر احوال اورخبر کیری کا پوراحق ادا کیا ہے اورکتنی ہی بیواوک کے گھر جا ج کران کے کام اور ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے، پھر یہ کہنا کہ کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، یاان کاسلوک محبت ورحم کے پایینہ تھا،

# علامة بلى كےاستدلال پرنظر

علامہ نے آئے بڑھ کراپنے استدلال میں جو بخاری کی حدیث باب اللب س ( ٨٢٨) کی چش کی ہے وہ اس وقت ہی رے سامنے ہے، افسوس ہے کہ ٹی جگہ عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے اور پوری بات بھی چش نہیں کی ہے، جس ہے مخالط لگنا ہے آ پ نے لکھا کہ خود حضرت عرقو لی بخاری جس فہ کور ہے پھر ترجمہ اس طرح کیا: ہم لوگ زمانہ جا بلیت جس عورتوں کو بالکل بچ سیجے تھے، جب قرآن نازل ہوا، اور اس میں عورتوں کا ذکر آیا تو ہم سیجے کہ وہ بھی چز جیں حالا تکھیج ترجمہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو ہم نے اس کے ذریعہ ان کے حق کو سیجھا بوجھا جوان کا ہم پر ہے بغیراس کے کہ اپنے معاملات میں بھی کی اس اس کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے ان کے حق و مرجب کہ بچان لیا، پھر بھی ہے تھی ہم پر عائد نہیں ہوا کہ اپنے دوسر ہے معاملات میں ہے بھی کی امر میں ان کو دخیل کریں ، اس سے معلوم حق و مرجب کو وہ بھی ہے تھی ہوئی جو ترجی ہی ہوئی ہو وہ وہ تھا کہ ترجی ہی ہوئی تو وہ بخت کلائی سے ہوا کہ وہ بہت ہوئی جی نے بخاری میں جی وہ بہت ہوئی تو وہ وہ تھا کہ ہے بخاری میں جی کہ بات ہوئی تو وہ تخت کلائی سے اور اس کے بعد ) کسی معاملہ میں میری اپنی بیوی سے بچھ بات ہوئی تو وہ تخت کلائی سے جش آئی ، میں نے اس پر کہا کہ او ہو اتم اتی دورتک پر واز کر نے گئیں !

اس نے کہا کہ مجھے ایسا کہتے ہو حالانکہ تمہاری بٹی تو نبی اکر میلانی کوایذاء پہنچاتی ہے، حضرت عمرؓ نے فر مایا میں اتناسُن کر هصه ً کے پاس گیا اوراس سے کہا میں تھے خدا اور خدا کے رسول کی نا فرمانی کے بڑے انجام سے ڈرا تا ہوں اورا یذاء نبوی سے گھبرا کرسب سے يهل عصدهي كياس بينياتها (وومرامطلب تقدمت اليهافي اذاه كاعلامه محدث يني في يبيان كياكمين في عقد كعالم میں هفید کی مابت من جوئی بات پراس کو مار پیٹ وغیرہ کی سزابھی دین جا ہی ،عمد وزیر ۲۲ حافظ نے یہ ساس اس اہم جمعہ کی پچھشر حزبیس کی ) ترجمه كي علطي ! علامة ني ترجمه بيكياكة الك وفعه حضرت عرَّف اين يوى كوسخت كم ، انهور في بهي برابر كاجواب ويو" حال فكه حديث ے بخت کلای کا صدور حضرت عمر کی بیوی کی طرف سے ثابت ہوتا ہے ، پھرید کہ حضرت عمر نے تو اسلام سے پہلے کی بات بتلا اُی تھی اور وہ بھی صرف اپن نہیں بلکہ سب ہی کے متعلق بتلایا تھا کہ پہلے ہم عورتوں کا پچھوٹ ومرتبہ نہ بچھتے تھے،اوراسدام کے بعد سمجھے،تو اس بات کوحضرت عمرٌ کے خلاف استدلال میں پیش کرنے کا کیا جوازہے، دوسرے بیر کہ حضرت عمر کے ارشاد مذکور بخاری ہے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعد عورتوں کا حق ومرتبہ تو مان لیا ممیا الیکن مردوں کے دوسرے معاملات میں دخل دینے کا ان کوحق حاصل نہ ہوا تھ، پھر کسی معامد میں ان کے دخل دینے اور عُنتُلُومِیں سخت کلامی پراُنز آنے کا جواز تو کسی طرح بھی نہ تھا، دوسرا واقعہ علامہ بگ نے موط امام ، یک ہے حضرت جمیلہ کے مطلقہ ہونے کے بعد معنرت عرض اینے بچہ عاصم کو گھوڑے پراپنے ساتھ سوار کر کے قباہے مدیند منورہ لے آنے کا لکھا ہے یہاں بھی عاصم کی مال کوخبر ہونا اور مزاحم ہونا غلط ترجمہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عاصم کی نانی نے مزاحمت کی تھی ، ماں نے نہیں اور جھٹزے کے طوں تھینچنے کی بات بھی اضافہ قصہ صرف اتناہے کہ حضرت عمر قبام مے تقصی مسجد قبامیں عاصم کھیل رہے تھے جوہ یا ۲ سال کے تھے، حضرت عمرؓ نے پدری شفقت کی وجہ ہے ان کا باز و پکڑ کر گھوڑے پرسوار کرلیا، تانی نے جا ہا کہ اپنے ساتھ رکھیں ، انہوں نے اور حضرت ممرٌ نے خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں مرافعہ کیااور ہرایک نے اپنا پرورش کاحق جتلایا، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ بچنہ نانی ہی کودے دو،حضرت عمر نے اس پرکوئی روو کد نہیں کیا امام مالک نے اس برفر مایا کہ میں بھی میں مسلک اختیار کرتا ہوں کہ باپ کے مقابلہ میں پرورش کاحق نانی کوزیادہ ہے۔ (زرقانی سے کم شارح موطامحدث زرقاني تفعداد اجعه عمر في الكلام كامطلب لكها كه حضرت ممرّ نے حق بات كومان كربيرناني كود بيا،علامه شبکی نے لکھا کہ حعنرت ابو بکڑنے حضرت عمرؓ کے خلاف فیصلہ کیا اوراس لئے وہ مجبور رہ مکئے ہمعلوم نہیں یہ مجبوری کی بات کہاں سے نکال لی منی ؟

ممکن ہے ہمارا فہ کورر میمارک کچھ طبائع پرگراں ہو، یا ہماری اس جسارت کو خطاء بررگاں گرفتن کا مصداق سمجھیں اس لئے گزارش ہے کہ بخاری اور موطااہ م مالک کی عبارت سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو بہتر ہے، ہم خدانخواستہ علامہ شبکی کی اہم علمی ، فد ہبی و تاریخی خد مات کے محکر ہرگزنہیں ہیں بلکہ ان کی پوری وسعت قلب کے ساتھ قدر کرنے والوں میں ہے ہیں، جزاہم انڈ فیرالجزاء، لیکن خطی تو جس کی بھی اور جو بھی ہواس کی نشاندہی کرنی ہی پڑے گی اگر ہم حضرت عمر ایسی منت کی عظیم ترین اور جامع کہ دات شخصیت کو بھی کسی غلوانہی کا شکار ہوکر گرادیں گے تو امت کی مثال بے ستون قلعہ کے ہوجائی ، اگر ہماری دماغی سانچے اور زاویے ، صحابہ وسلف کے دماغی سانچوں اور زاویوں سے مختلف ہیں اور ہم ان کے فکر ونظر کے تابع ومطابق ہو کرنیس بلک مخالف طریقے پرسو چھتے ہیں اور ای لئے ان پر تنقید کی راوا پن سے میں تو بیدین وعلم کی سے خدمت نہیں ہو کئی ہا۔ اب ترتی کر کے صحابہ وسلف پر تنقیدی بحث کھولنے کا بڑا سبب بن گئی ہے ، اور شیعی بھائیوں کی طرح سے سئی بھی نیم تیم ائی لئے نے تربیب ہو گئے ہیں۔

کی طرح سے سئی بھی نیم تیم ائی نینے کے قریب ہو گئے ہیں۔

# صحابه کرام معیار حق میں یانہیں؟

آج کل ہیں بحث بہت چل رہی ہے حالانکہ نہ بھی پہلے زمانہ ہیں صحابہ کے اقوال وافعال کو قرآن مجید وحدیث کے درجہ ہیں
رکھا گیا اور ندا ہوگوگی ہمت ہے کیکن سحابہ وسف کے تعال کو نظر انداز بھی بھی نہیں کیا گیا اور ندصابہ پر تقید کا دروازہ کھولا گیا، پھر یہ بھی سب کو
معلوم ہے کہ خودر سول اکر معلقہ نے خلفائے راشدین اور خاص طور ہے حضرت ابو بروع مرح کے طریقہ کی بیروی کا تھم دیا ہوا درائے مار س
صحابہ کو عدول فر مایا، کین بعض حضرات نے کی معاملہ میں اپنی رائے کے خلاف دیکھا توا کا برصحابہ کو بھی تقید سے نہ بخش اس کی مثالی بہت
میں کین موضوع بحث کی مناسبت ہے ہم کہ سکتے ہیں کہ زمانہ کی ہوا ہے متاثر ہوکر معاملہ نسواں میں مساوات ہم دون کا نظر بیا نہ کراوراس کو
اسلامی نظریہ قرار دی کرامیر الموشین حضرت عرصی کے طرز عمل کو مجروح بنا کرچٹی کیا گیا ہے اور اس کیسئے احاد بیٹ کا ترجمہ تک غدط طرز
میں چیش کیا ہے جیسا کہ اور نوکر ہوا ہے ،اور اپنے خاص نظر ہی کو قران جید کی سورہ یوسف کی تغییر خصوصاً آخری طویل نوٹوں میں لکھی روز یوں یا کیدو کہ وربوں یا کیدو کہ میں اور تھی کہ اور ہوا ہے ،اور اپنی تھی کہ ایک نہا ہت پ کہا زمرد، خورت کے جال میں گرفتار ہوگئیس کیت کی کردو ہوت کی تغییر خصوصاً آخری طویل نوٹوں میں لکھی روز ہوں ہے گزر میں ہے اور اس کی جو میں اور کو کہ ہوا ہے ،اور اپنی کی تغییر خصوصاً آخری طویل نوٹوں میں لکھی روز ہورے کی وصف میں کی کودورے پر فضیت ہو تغییر نوٹوں میں اختاق میں اور عشوں کی تغییر خورت کے دور سے پو فسیست ہوگئی ہو کہ ہوا کہ اور میں اور عشوں کی تغییر خورت کے حفہ میں آگی کودورے کی فسیست ہوگئی کی اور جرطرح کی بیا کون اور جرطرح کی با کہ کوئوں کی آلد بنا تا ہوا درجب بن جن فرضی حورت کے لئے خاب ہوگئی کی اور جرح کی نہ ہوگئی کی اور درات کرا تا ہو اور جدب بن جن فرش کی دوروں کی کہ ہو کہ کی میں دو تو رہ کی اور جو سے بین اس میں کہ کو میں کی دوروں کی کا آلہ بنا تا ہوا درجب بن جن فرضی کو دوروں کی کا تر بین بی تی گیا اور براطرح کی بیا کی کا آلہ بنا تا ہوا درجب بن جن کی تو توروں کی کا تر بر برائی کو دوروں کی کا آلہ بنا تا ہوا درجوں کی اور برائی کونیوں کا آلہ بیا تا ہو کونی کی نہ ہو گیا گیا کہ کہ کیا ہو کیا گیا گیا گیا گیا کہ بیا کہ کونوں کی کہ بیا کیا کہ کہ کیا ہو کہ کونوں کیا کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا

کرتا، عورت کی کرائی گئتی ہی سخت اور مکر وہ صورت میں نم یوں ہو تی ہو انیکن اگر جستجو کرو گے تو تہ میں ہمیشہ مردی کا ہاتھ دکھائی دےگا ،اوراگر اس کا ہاتھ نظر نہ آئے تو ان برائیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا ، جو کسی نہ کسی شکل میں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں (تر جمان ۲/۲۲۱) کیا علامہ مرحوم کے معتقدین ومستنفیدین میں ہے کوئی صاحب جستجو کر کے بتلا سکتے ہیں کہ سور ہ یوسف کے واقعہ میں مرد کا ہاتھ کسی کو دکھائی دیا گیا یا نہیں ،اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو ایسے ہے معنی لمبے لمبے دعووں سے آخر کیا فائدہ نکا گا؟

آ گے علامہ مرحوم نے ایک دوسری خلش کوبھی دورکر دیا اورلکھا:۔ تو رات میں ہے کہ ٹیجر ممنو یہ کا کھانے کی ترغیب حضرت آ دم ملیہ السلام کو حضرت حواً نے دی تھی ،اس لئے نافر ، نی کا پہلا قدم جوانسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھ ،اوراس بنا پر یہودیوں اور عیب ئیوں میں یہ السلام کو حضرت حواً نے دی تھی ،اس لئے نافر ، نی کا پہلا قدم جوانسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھ ،اوراس بنا پر یہودیوں اور عیب ئیوں میں یہ اعتقاد پیدا ہوگیا کہ عورت کی خلقت میں مرد سے زیادہ برائی اور نافر ،انی ہاور وہ می مردکوسید ھے رائے ہے بھٹکانے والی ہے، نیکن قرآن نے اس قصہ کی کہیں بھی تقددین نہیں کی ، جلکہ ہر جگداس معاملہ کو آ دم وحواءِ وونوں کی طرف منسوب کیا۔

اس سلسلہ میں گراور ہے کہ بیان حضرات کا عجیب حال ہے کہ جہاں ضرورت و کیھتے ہیں صرف قرآن مجید کا ذکر کر کے بات ختم کردیتے ہیں، اورا مادیث یا آخار حوالہ وسلف ہے صرف نظر کہ لیتے ہیں، حالانکہ مولانا آزاد مرحوم تو اہل حدیث تھا ہالی قرآن یا چکرالوی نہ تھے کیکن بید بھا گیا کہ فقہا ، وہجہ ہین خصوصا امام اعظم کا مسلک گرانے کے لئے تو حدیث سامنے کو دیتے ہیں اور جب نے لوگوں کے سامنے کوئی خاص جد بدنظر بیٹی کرتے ہیں تو صرف قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں شچر ممنوعہ وائی او پر کی بات صرف تو رات نے بیس بلکہ صدیث ہے کہی خاص جد بدنظر بیٹی کرتے ہیں تو صرف قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں شچر ممنوعہ وائی او پر گری ہے داسطے خل کی ہے، اور بیہ وفوں مفسر ومحدث وہ ہیں جن کی توثیق و برتری کے مولانا آزاد بھی قائل تھے، اور آپ نے مقد متنفیر تر جمان القرآن میں ان کے مقابلہ میں دونوں مفسر ومحدث وہ ہیں جن کی توثیق و برتری کے مولانا آزاد بھی قائل تھے، اور آپ نے مقد متنفیر تر جمان القرآن میں ان کے مقابلہ میں دونوں مفسر میں کو مرتبہ اعتبار ہے گرائے کی بھی سعی فرہ نی ہے، بیرہ یہ دور ایک ہوں تا کہ بیاں ایک ہیں سی فرہ نی ہے، بیرہ یہ تعابلہ بیا کوں کی جانہوں نے جواب دیا کہیں اور میں تو ان کو کہا گیا کہ بیرونا کر اپنانہ صرف تم ہوں اگر میں اور اس کے لئے سزا ہیے کہ میں وضع میں تکلیف اٹھ کے گی، چند نجہ وہ اس تکلیف ہے کہ دور اس اس کی طرف سے سوال کر میں ہوں کے بیا کہ مورٹ نے سرائی کی میں ایک کے دور اس کر تا اور حضرت ہی کو ان کو کہا گیا کہ بیرونا کر اپنانہ صرف کی انہوں کے کہ دور کی اس ان کی اسرائیل کو تھم تھا کہ من وصو کی کا ذخیرہ نہ کرتی (مفتور میں تو اس کو کی عورت اپنے میں میں کا ذخیرہ نہ کرتی (مفتور کی ایک بیا ہو کہ کی اس کرتی اس کو کی کا ذخیرہ نہ کرتی دیں کو کی کورت اپنے کے کہ دور کی اس کرتی (مفتور کی کا باب عشر قانساء ) بی اسرائیل کو تھم تھا کہ من وصو کی کا ذخیرہ نہ کرتی (مفتور کی کا باب عشر قانساء ) بی اس ائیل کو تھم تھا کہ من وصو کی کا ذخیرہ نہ کرتی وسولی کا ذخیرہ نہ کرتی و سولی کا ذخیرہ نہ کرتی اس کو کیا تو نے میں کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی ان کو کی دیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

گرانہوں نے خدا پر جروسہ نہ کیا اور گوشت سڑنے لگا، بیان کی نافر ، نی کی سزاتھی ورنداس سے پہنے نہ سڑتا تھا اور حضرت حواءً نے حضرت آ دم عیہ السلام کوتر غیب دے دے کرشجرہ ممنوعہ کھانے پر آمادہ کی ، اگر وہ ایسانہ کرتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر کونسط کام کے لئے آمادہ نہ کرتی (مرقاۃ) مولانا کا استدانال اس سے بھی ہے کہ قرآن جمید نے اس معاملہ کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے کی نافر ، نی دونوں کے لئے کی ، اس لئے دونوں کی طرف اس کومنسوب ہونا ہی تھا، اس سے اس امرکی نفی کیسے نکل آئی کہ شیط ن نے ورغلانے کی کوشش تو دونوں کے لئے کی سرائی ہوئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی متاثر کر کے آمادہ کر سے ہوگا، جیسا کہ اب بھی بیویوں کے ذریعہ شوہروں کوئی مردوں کے ذریعہ سب سے زیادہ کام یہ فی ساتھ جاری ہے اور جو کام مردوں کے ذریعہ انہام نہیں پاتے بہت آمانی سے عورتوں کے وسیلہ سے مردوں کوئی کوان کے لئے بموار کر لیا جا ہے۔

آخر میں مولانا نے نکھا:۔ بہر حال! یہ بات یاد ہے کہ سورہ کیوسف کی اس آیت سے جواستدان کیا جار ہاہے وہ قطعا ہے اصل ہے اور جہال تک عور توں کے جنسی اخلاق کا تعلق ہے قرآن مجید میں کہیں کوئی ایس بات موجود نہیں ہے جس سے متر شح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس مرد سے فروتر ہے یا بے صفحتی کی را ہول میں زیادہ مکاراور شاطر ہے (تر جمان ٢/٢٦٧)

عوض ہے کہ اگر سورہ یوسف کے قصہ سے بیام را بت نہیں ہوتا کہ عورت ہے عصمتی کی را ہوں پر چل پڑے تواس کے کید و مکر کے جال سے کوئی فرشتہ یا نبی معصوم ہی فئی سکتا ہے تو جو دسر سے عام مردوں کا کام نہیں ، تو یوں کہنے کہ دنیا جس کوئی ہا ہے بھی تا بہتیں کی جاسکتے۔
جس جنس لطیف کے مکر وکید کی بے بناہ اور بھی تک دارو گیرکا بیا کم ہو کہ اس سے بخت گھبرا کر حضرت یوسف علیہ السلام جیب آ ہنی عزم وحوصلہ وال جلیل القدر پینجبر بارگا و خداوندی جس بیرعرض کرنے پر مجبور ہوگی ہو کہ اسے میر سے رب! قید و بندکی مصیبت جس جنال ہو جانمیں میں ہو تو کہ اسے میر سے رب! قید و بندکی مصیبت جس جن اور کا ان میرک مددند کی اور ) ان عورتوں کی مکاریوں کے دام سے نہ بچایا تو بجب نہیں کہ میں ان کی طرف وہ مجھے بلارہی جی اور کا طرح غدا روش کا شکار ہو جاؤں ، اس پرحق تولی نے حضرت یوسف علیہ انسلام کی دعاء نہ کور قبول فر ، کی اور ان عورتوں کی مکاریاں دفع کردیں ، بیشک وہی سب کی شنے والا اور سب بچھ جانے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب تر جمان کا اور کا دی کی مگاریاں دفع کردیں ، بیشک وہی سب کی شنے والا اور سب بچھ جانے والا ہے کیا اس کے باوجود صاحب تر جمان کا اور کا دی کا مورتوں کی مکاریاں دفع کردیں ، بیشک وہی سب کی شنے والا اور سب بچھ

اگریدکوئی اچھاوصف ہے کہ آ دمی اپنے خدادا در ورتقریر وتحریر سے سیاہ کوسپیداور سینید کوسیاہ ثابت کر دیے تو ہمیں اس اعتراف میں تامل نہیں کہ مولانا آزاد میں بیدوصف موجود تھا، والقدالمستعان!

مولا تامودودی جم اورآ مے بڑھے تو دیکھا کہ مساوات مردوزن کے اصول کوعلامہ مودودی بھی اپنے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چا ہے کہ عورتوں کی سرشت یا عادت کو بُرا کہا جائے ، حا مانکہ ہم اگر مردوں کی بہت ی بُری عادات خصائل واخد ق کے اقر ارواعتر اف ہے گریز نہیں کرتے تو چند با تیں صنف نازک میں بھی کمزوری اخد ق اور برائیاں اگر موجود ہیں تو ان کی تسلیم سے انکار کیوں ہو، بلکہ کسی بُر انک کی اصلاح جب بی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا وجود تو پہنے تسلیم کرلیں ابھی جس صدیث اکل شجر ہمنوعہ والی کا ذکر ہم نے او پر کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ مودودی عفیضہم کار بمارک بھی ملاحظہ کرتے چلیئے!

"عام طور پریپر جومشہور کیا گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت جواء کودام فریب میں گرفتار کیا ،اور پھرانھیں حضرت آدم علیہ اسلام کو بھی نسخ

کے لئے آلہ کارینایا ،قرآن اس کی تر دید کرتا ہے ،اس کا بیان ہے ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکا دیا اور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے ، بظاہر ہے

بہت چھوٹی می بات معلوم ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت جواء کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی ، قانونی

ادر معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتناز بردست حقہ لیا ہے ، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدرو قیمت بچھ سکتے ہیں' (تفہیم القرآن آن اللہ اللہ مودودی نے

مولانا آزاد نے پچھا حتیا طی الفاظ استعاں کئے تھے کہ قرس مجید نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی لیکن علامہ مودودی نے

آگے بڑھ کرید جو عدم تصدیق کی ہے ، دونوں کی طرز بیان

کامعنوی فرق اہل علم بچھ سکتے ہیں۔

معلوم نہیں علامہ مودودی بدء کیف والی اس حدیث کیئے کی تو جیہ کریں گے جس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری ۵ کی ایس حضرت ابن مسعود و حضرت عائشہ ہے۔ سند سیح فقل کیا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں بھی مردول کے ساتھ مساجد میں نماز باجماعت کے لئے جایا کرتی تھیں ،عورتول نے یہ کیا کہ نماز کے وقت میں مردول کی طرف تاک جھا تک لگانی شروع کردی ، جس کی سز امیس ان پراللہ تعالی نے چھی کی عادت مسلط کردی اور مساجد کی حاضری ہے روک دیا ، کیا اس حد مرف سے بھی عورتوں کی خلاقی گراوٹ ٹابت نہیں بوتی ،اور کیا اس ہے بھی انکار کیا جاسکتا ہے کہ بیشتر انبیاء بیسیم السلام کوعورتوں کی طرف سے ابتلاء پیش آئے میں اور ان کے قصے قرآن مجیداورا حادیث صحاح و سیرے ثابت میں۔

السو جال قو اهو ن کی تفسیر ! بردی حیرت ہے کہ مولانا آزاد اور علامہ مودودی نے آبہ قرآنی ''السرّ جال قو امون علی اللہ جال قو امون علی

السباء كاتفير مل بھی ایباطریقہ افتیار كیا ہے جس سے ان کے مزعومہ نظرید سے وات مردوزن پرکوئی زدنہ پڑ ہے، اور وہمردوں کے لئے عور تول پر حاكمیت وافضیت کا مرتبہ تنایم کرنے کو تیار نیس ، مولانا آزاد نے تو فضیت جزئی وار گھماؤ دیا ہے اور علاّ مہ نے فرہ یا کہ یہاں املا تولیٰ نے نضیلت سے شرف ، کرامت وعزت کا ارادہ نیس فرہ ہی ہے ہے مطلب فضیلت والماتوا یک عام اردو خواں لے گا، یہاں مطلب (اعلی تولیٰ نے نضیلت والوں کے نزدیک ہیں کہ مردول اور عورتوں میں سے القد تعالیٰ نے ہرایک جنس کوطبع الگ الگ نصوصیت عطاکی میں ، اس بنا پر فالم میں مرد قوام ونگہبان ہونے کی المیت رکھتا ہے ، اور عورت فطر تا ایک بنائی گئی ہے کہ اسے فاندانی زندگی میں مرد کی دھ ظت و خبر گیری کے تحت رہنا چا ہے (تفیعم القرآن 17 س می ایون فیل میالور کھنے کے لئے ایک تقسیم کارکردی گئی ہے ، اس کا تعتق کسی کی کسی پر فضیلت وشرف وغیرہ سے پہنے میں ہو

گزارش ہے کہ امام بخاری نے سے بخاری ۱۳ مے میں مستقل باب آیت السوجال فیوامون علی النساء پر قائم کر کے بی اگرم علی النساء پر قائم کر کے بی اگرم علی ہے اور مافظ نے وجہ مطابقت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ امام بخاری کا طلح نظر اگلی آیات فعی ظو ہن واہیجو و ہن فی المصاجع و اصوبو ہو ہن بیل کہ مردعور تول پرہ کم ہیں ،اوران کوعور تول پر نضیلت بھی ہے،ا گرعور تیں کی مرافظ ہوا تی کارے تحت تقسیم کارک بداخلاتی کا مظاہرہ کریں تو مردول کو فیبحت کرنے تنہیہ کرنے اور مارنے تک کا بھی جن ہ صل ہے، اگر صرف صلاحیت کارے تحت تقسیم کارک باتھی اور حاکمیت وافغ لیت کا تھی تھیں تھی ہوئے اور مارنے تک کا بھی جن مصل ہے، اگر صرف صلاحیت کارے تحت تقسیم کارک باتھی اور حاکمیت وافغ لیت کا تھی تو تنہیہ و غیرہ کے پیکھر فدا ختیارات مردول کودے دینا کیا مناسب تھا؟!

شمان مزول! حافظاہن کشر اور صاحب روح المعانی نے حضرت مقاتل اور حسن بھری وغیرہ ہے روایت نقل کی کہ سعد بن الربیع جوفقہ، میں سے تھے، ان کی بیوی حبیہ بنت زیدا ہی زہیر نے نافر مانی کی تو شوہر نے تھیٹر مار دیا اور وہ اپنے ، پ کو لے کر حضور اکرم علی کے خدمت میں گئیں باپ نے کہا کہ میں نے اپنی نورنظراس کے نکاح میں دی تھی، اس نے ایس کیا، آپ نے فر میایہ جب کراس سے بدلہ لے، وہ اپنے باپ کے ساتھ لوٹی کہ ( نظر بیمس وات مردوزن کے تحت ) شوہر سے بدلہ ہے گی۔ استے ہی میں وٹی آئی اور حضور مدیدا سلام نے ان باپ بیٹی کو بلا کر فر مایا کہ یہ جبر کیل علیہ الساء " پھر فر مایا کہ یہ جبر کیل علیہ الساء " پھر فر مایا کہ یہ جبر کیل علیہ الساء " پھر فر مایا کہ یہ کھارادہ کیا اور اللہ تعالی نے دومری بات جا بی اور جو پھوائی نے جا ہو تی بہتر ہے ( ابن کشر افس) کو روح معانی سے ا

# حبنس رجال کی فضیلت

حافظ ابن کثیرنے اپن تغییر اوہ / ایس لکھ کے مرد کے قیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وواس کا رئیس ، کبیر وحا کم ہے اورا گروہ ثیر ہی چلے تو تا دیماً سزا بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ عورت ہے بہتر ہے اورافضل ہے اورای لئے نبوت اور بڑی بادشاہت مردوں کے لئے خاص کی گئی ، نبی اکرم علیات نے فرمایا کہ وہ تو م فلاح نہیں پاسکتی جوعورت کواپناوالی وحاکم مقرر کرے ، ( بخاری شریف )

ائ طرح منصب قضا ووغیرہ بھی صرف مردول کے لئے ہے،اللہ تعالیٰ نے فرہ یا ۔وللہ جال علیهن درجه (مردوں کو مورتوں پر پرایک خاص درجہ (فضیلت وفوقیت کا) دیا گیاہے) حضرت علامہ عثانی "نے لکھا: یعنی بیام توحق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر میں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر جیں جن کا قاعدہ کے موافق ادا کرنا ہرایک پرضروری ہے تواب مردکو عورت کے ساتھ بدسلو کی یاس کی حق تعنی ممنوع ہوگی بھر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے تواس لئے رجعت میں اختیار مردی کودیا گیا۔ (۱۳۵۵)

ا اس پر جرت نہ سیجئے کہ ایک عالم کس طرح ایک و ت مکھ سکتا ہے کہ خدا ہے تعالی نے نضیبت کا غظ بول کر بھی فضیبت وش ف کا اراد وہبیں کی بلک ایسے معنی مراد لئے ہیں جن سے فضیلت کی نفی ہو علی ہے۔ 'مؤلف''

الله الريركوني وضاحت نوث مدمول ما آزاؤن الي تغيير مين دياندموما تامودوديّ في ، دونوب خاموجي سے كزر كے كا اوركفتن في سيدو

حافظ ابن کیڑنے آیت فرکورہ کے تحت سلم شریف کی بیر حدیث و کرئی:۔رسول اکر مہتائی نے خطبہ جمۃ الوداع میں فرمایا ۔عورتوں کے بارے میں ضدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو بطور امانت خداوندی اپ قبضہ میں لیا ہے اور خدا کے ایک کلمہ کے ذریعہ وہ تم پر طال ہوئی ہیں اور تمہارااان پر بڑا تق سے ہے کہ جس کو تم نا لیند کرواس کو وہ تمہارے یہاں ہرگزند آنے ویں، اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کواعتدال کی صد تک ماریعی سکتے ہو، اور ان کا تمہارے و مدحب وستور نان نفقہ ہے، دوسری صدیث میں ہے کہ آپ سے بیوی کے حق کو دریافت کی گیا تو مراید کو میں کو بھی پہناؤ، چہرہ پر مت مارو، بخت الفاظ مت کہو، اور (نراضگی کے وقت ) گھر کے فرماین ۔ جب تم کھا کو تو اس کو بھی کھلا کو ، جب پہنوتو اس کو بھی پہناؤ، چہرہ پر مت مارو، بخت الفاظ مت کہو، اور (نراضگی کے وقت ) گھر کے اندر ان کی رہ کراس سے کلام وغیرہ ترک کرو، مروکے لئے عورت پر درجہ ہے بینی نضیلت، ضق ، خسق ، مرتبہ، طاعت امر، انفاق ، قیام ہم مصر کے اور ضل و نیاو آخرت کے لئا ظامت فرض الله الآیہ (بن کشرائے ا) اور ضل و نیاو آخرت کے لئا طاعت فرض ہا دروہ ہے جس کھا و مون کا مطلب بتایا کہ مرد کورتوں پر بطور امراء کے ہیں کہ علام من کی اطاعت فرض ہا دروہ ہے کہتے تکھا اندی کے ماتھ وہ بہتر سلوک کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے ،

القد تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک ہویاں قانتات ہوتی ہیں یعنی شوہروں کی اطاعت شعار، حافظات للغیب ہوتی ہیں یعنی شوہر کی غیر موجود گی میں اس کے مال اورانی آبروکی حفاظت کرتی ہیں (نہ مال کو بے جالٹاتی ہیں نہ غیر مردوں سے تعلق کرتی ہیں)

حضورعلیہ السلام نے فرمایا: یعورتوں میں سب سے بہتر وہ بیوی ہے کہ اس کود مکھ کرشو ہرکا دل خوش ہوج ہے ، جب کوئی تھم اس کود ہے تو اطاعت کر ہے، اور فرم یا: اگر عورت پانچ وفت کی نماز پڑھے، تو اطاعت کر ہے، اور فرم یا: اگر عورت پانچ وفت کی نماز پڑھے، رمض ن کے روز ہے رکھے ،عفت و پاکدامنی کی زندگی بسر کر ہے، شوہر کی مطبع ہوتو قیامت کے دن اس سے کہ ج ئے گا کہ جس درواز ہے ہے جائے ہوتو تیامت میں واخل ہوج ہے گا کہ جس درواز ہے ہے جائے ہوتو تیامت میں واخل ہوج ہے گا کہ جس درواز ہے ہے جائے ہوتو تیامت میں واخل ہوج ہے۔

واللاتی تخافون نشوزهن کامطلب میہ کہ جن بیویوں کے بڑا پن کا تمہیں خیل وڈرہوکہ وہ اپنے کوشو ہرے مرتبہ میں بڑا اور برتہ سمجھیں گی اس کے عظم کی اطاعت نہ کریں گی ، یااس ہے اعراض بغض وغیرہ کا طریقہ اختی رکریں گی اگر ایک علامات ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتوان کو بہما کراورخداو آخرت کی یا دولا کراصلاح حال کی سعی کریں الح کیونکہ نبی اکرم علی ہے نفر مایا ۔ اگر میں کسی کے لئے بحدہ کا عظم کرتا تو عورت کو اپنے شوہر کے لئے بحدہ کرنے کا عظم ویتا ، اور فر مایا :۔ جوعورت (ناراضی کے سبب ) اپنے شوہر سے الگ ہوکر دات گزار تی ہے تو میں کے نام ہوگر دات گزارتی ہے تو میں کی خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں (تفییرابن کشرا اور ما)

ضروری فاکدہ! ہم نے بیسب تفصیل اس لئے ذکری کہ عورتوں کے حقوق پر بھی روشی پڑجائے کہ وہ ہی ری شریعت میں مردوں کے ہرا ہر
ہیں اور دنیا کا کوئی قانون یا ند ہب اس بارے میں اسلام کی ہمسری نہیں کرسکہ لیکن اس کے ساتھ مرتبہ کے لحاظ سے دونوں صنف میں ہرا ہری
کو بھی جولوگ اسلامی اصوں ونظریة قرار دیتے ہیں وہ بخت تعظی پر ہیں ، اور اس فلطی کی وجہ سے ان کو موقع مدے کہ حضرت عر وغیرہ پرعورتوں
کے بارے میں نفذ و جرح کریں ، حضور عبیہ السلام یا سابق انبیاء میہ مالسلام یا بہت سے اولیائے است کے فلق عظیم کی بات تو اور رہی کہ انہوں
نفز و برح کریں ، حضور عبیہ السلام یا سابق انبیاء میہ مالسلام یا بہت سے اولیائے است کے فلق اور ان سے چینجنے والی غیر معمولی
نوطانی تا وائے مطہرات کی نسوانی کم زور یوں کونظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے فرائض متھی سے کام رکھ اور ان سے چینجنے والی غیر معمولی
دوطانی تکالیف کو بھی دومری جسمانی وروطانی تکالیف کی طرح حسیدۃ اللہ انگیز کیا ، تا ہم یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام نے
حضرت حصد کو طلاق روسی دی ، اور اس کو تکم خداوندی واپس بھی لے لیا ، یہ بھی فرمایا کہ مجھے جرئیل علیہ السلام پر ابرعورتوں کے ساتھ مدارات
وسن خلق ہی کی تھیں حت کرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوگیا کہ طلاق دینے کہ کی حال میں کوئی جو نزشکل باقی ہی نہ درہے گی ، نیز
وسن خلق ہی کی تھیں تکرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوگیا کہ طلاق دینے کہ کی حال میں کوئی جو نزشکل باقی ہی نہ درہے گی ، نیز

لے القواالنساء سے مرادا کا برامت کے نز دیک ہیہے کہ ان کے کید دیکر ہے ڈرواور ہوشی ررہو۔''مؤلف''

وه بزي وسي نظرر ڪھتے تھے۔

مردول اورعورتول کی تنین قشمیں

مرد تین شم کے ہیں۔ کالل ،اس ہے کم ، لاشیں محض ،کالل وہ ہے جوخو وصاحب رائے ہوا ورعد واو گوں ہے مشورہ بھی لے ان کی رائے کوا پی رائے کے ساتھ ملالے ،کالل ہے کم وہ ہے جو صرف اپنی رائے ہے کام کرے اور دوسروں ہے رائے نہ لے ۔ بی کہ وہ ہے جو نہ خو وصاحب رائے ہوا ورنہ لوگوں سے مشورہ حاصل کر ہے ،اور کورتوں کی بھی تین شم ہیں ، یک وہ جو ز ، نہ کی خیتوں پر اپنے شوہروں کی مدد کریں اور شوہروں کے خو اور خو اور نہ کی مدد نہ کریں ،اور ایسی مورتیں بہت کم ہیں ، دوسری وہ جو بچوں کا ذریعہ ہیں اور ان میں اس کے سو کوئی خو تی نہیں ، تیسری بدخو اور بدا خلاق عورتیں ،خداان کوجس کی گرون میں جو ہت ہے ڈاں دیت ہو ،اور جب جا ہتا ہے ان ہے ۔ بی دل دل ، یہ ہے ( زالة عد عا سے ۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے کے حضرت عمر کا در ود ، غ صرف سیاس سوجھ بوجھ کے بی عاظ ہے اس قشم کا نبیس تھ بلکہ معاشرتی زندگی پر بھی

حضرت عمر کی رفعتِ شانِ

ہور ہاروں سے دوسرے میں وقت ہور ہے کی بدی کی بیہ ہے کہ حضرت عمر سے میں جوار دوہ ہو کراب س منے آئی ہا اوران کے دوسرے میں وقت ہیں اللہ احتفاد ان ہی کے حالت سے جوار دوہ ہو کراب س منے آئی ہا اوران میں بہت بڑا حضد ان ہی کے حالت ہے متعلق ہے بہم اس وقت ان کے موافقات وتی ہے متعلق ذخیرہ کیجا کر کے پیش کررہے ہیں اور یہ بھی اس درجہ کی پہلی کوشش ہا ملت کو فائدہ پہنچا ہے اگر ذوا گہری نظر ہے دیکھا جائے توجمع قرآن والی منقبت ہی ہے آپ کی شان رفیع کا پوراانداز وہ دوسکت ہا اور س ری امت کو فائدہ پہنچا ہے اگر ذوا گہری نظر ہے دیکھا جائے توجمع قرآن والی منقبت ہی ہے آپ کی شان رفیع کا پوراانداز وہ دوسکت ہا اور س ری امت کو فائدہ کی گرد نیس اس احسانِ عظیم ہوئی ہیں ،اگر و وہ یا قدام نہ کرتے تو ہم قرآن مجید ہی کی موجود وصورت سے محروم ہوج ہے ، تو جس ضدانے نہی اگر و میں اس احسانِ عظیم ہوئی اتنا بڑا کا م آپ ہے ہیں ،اس ہے آپ کے عظیم ترین فضل و شرف کا ثبوت مات ہے۔

### فضيلت ومنقبت جمع قرآن

ا ہ م بن رک نے باب جمع القرآن (۲۵۵) میں حضرت زید بن ثابت سے روایت غل ک که حضرت ابوبکڑنے بجھے بلی، اُس وقت حضرت عمر بھی ان کے باس متے ،فر ہ میا کہ دیکھو! یہ حضرت عمر میں آئے ہیں ،اور کہا جمگ میامہ کے شدید قناں میں قرآن مجید کے قراء شہید ہوگئے ہیں مجھے ڈر ہے کہ دوسرے معرکوں میں بھی ایسا ہوگا اور اس طرح قرآن مجید کا بڑا حصہ ہم سے جا تار ہیگا ،اس سے میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کوجمع کرنے کا تھم ویں ، میں نے ان سے (لیمنی حضرت عمر سے ) کہا کہ آپ سے ایسا کام کرنے کی رائے دے رہے

## صنف نسوال حدیث کی روشنی میں

ہم چاہتے ہیں کہ بحث کی تھیل کے لئے یہاں معتد برصہ، احادیث ہوی کا بھی بجہ کرکے چش کردیں، واندالمفید ۔

(۱) ادشاد فرمایا کہ چتی شرطیں نکاح کے وقت مورتوں ہے کی جا ئیں، وہ سب پوری کی جا ئیں، کیونکہ جو چیز پہلے حرام تھی وو ذکاح کے ذریعہ خدا کے قتم ہے طال کردی جاتی ہے لئے اور ان میں حضرت عرقی ہیں اور حضرت می شرطوں ہے نیا وہ النبی علیہ انسلام کا عمل ہے اور ان میں حضرت عرقی ہیں اور حضرت می گ و اس کے خدا کی شرطوں ہے نیا کی علیہ انسلام کا عمل ہے اور ان میں حضرت عرقی ہیں اور حضرت می گ و اس کے خدا کی شرطوں ہے نیا کی مشرط کی مشرط ہوری نہیں ، کو یا حضور علیہ انسلام کے ارشاد کا تعمل صرف ان شرطوں ہے ہو نکاح کے خاص فو سر الے جائے گا تو اس شرط کا پورا کرنا ضروری نہیں ، کو یا حضور علیہ انسلام کے ارشاد کا تعمل صرف ان شرطوں ہے جو نکاح کے خاص فو سکہ و منا فع سے متعلق ہیں، دوسری خارجی باتوں سے نہیں ، کیا حضرت عرقبی می شرطوں کا فائدہ عورتوں کو دیتے تھے، چنا نچہ بخاری ہے ہی ومنا فع سے متعلق ہیں، دوسری خارجی باتوں سے نہیں ، کیا حداث عشرت عرقبی میں محدورت کے خاص فو سکہ ومنا فع سے متعلق ہیں، دوسری خارجی باتوں سے نہیں ، کیان حصرت عرقبی خصرت کی شرطوں کا فائدہ عورتوں کو دیتے تھے، چنا نچہ بخاری ہو الحق کر ان تی ہیں مثلاً ہر شخص کو تن حاص نے کہ دوست کی تیں مثلاً ہر شخص کو تن حاص ہو ہو المین کی مورت کو بی گی تو دوست کی جاس کے کہ دوست کی تو دوست کی جاس کے کہ دوست کی تو دوست کی کے کہ اس کے کہ دوست کی تو دوست کی کے کہ اس کے کہ دوست کی کے کہ دوست کے کہ دوست کی کے کہ دوست کے کہ دوست کی کے کہ دوست کے کہ دوست کی کے کہ دوست کے کہ دوست کی کے کہ دوست کی کے کہ دوست کی کے کہ دوست کی کے کہ دوس

مجبور ہوکر طلاق وینی بی پڑے گی ،اس پربھی حضرت عمرؓ نے یہی فر مایا کہ مردوں کوشرطوں کے مقابلہ میں اپنے حقوق ہے دست بردار ہونا پڑے گا ،اورعورتوں کواپنی شرطیں پوری کرانے کا پوراحق ہے (فتح الباری وعمدۃ القاری) عورتوں پر رخم وشفقت نہ کرنے یا ان کی قدرعزت دوسرے اکا برکی نسبت کم کرنے کا الزام حضرت عمرٌ پر لگانے والے اس واقعہ پرغور کریں۔

(۳) امام بخاری نے باب المداراۃ مع النساء ۹ ہے ارشاد نہوی ذکر کیا کہ عورت پنی کی طرح ( نیڑھی) ہے، اگرتم اس کوسیدھا کرنا چاہو گے تو اس کوتو ژدو گے، اور اگر اس کے نیڑھے پن کے باوجوداس نفع حاصل کرنا چاہو گے تو نفع حاصل کرسکو گے، پھرا گے باب الوصاۃ بالنس، میں ارشاد ہے کہ جس کا ایمان خدا اور ہوم آخرت پر ہودہ اپنے پڑوی کو تکلیف ندد ہے، اور عورتوں کے معاملہ میں بہتر سلوک کی تصبحت قبول کرو، کیونکہ وہ پنی سے پیدا ہوئی ہیں اور پسلیوں میں بھی سب سے زیادہ نیڑھی او پر کی پسی ہوتی ہے، پس اگرتم اس کوسیدھا کرنے کی گھر میں سرکھپاؤ گے تو (فائدہ کیا؟) اس کوتو ژدو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ نیڑھی ہی رہے گی، البنداعورتوں کے بارے میں اچھے برتاؤ کی ہی راہ افتیار کرو، بخاری، سلم وتر ذری کی دوسری روایات میں سے کہ عورت سب سے زیادہ نیڑھی پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ میں ہوئی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ اس کوتو ژنا اس کوطلاتی دینا ہے، داری کی حدیث میں ہے کہ عورت پہلی سے بیدا کی گئی ہے اور وہ میں ہوئی ہے اور یہ کی کورت سب سے اوپر والی ہوتی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ اس کوتو ژنا اس کوطلاتی دینا ہے، داری کی حدیث میں ہے کہ عورت پہلی سے کہ عورت پہلی ہوئی ہے اور وہ کیونکہ اس میں گورگی ہے گرگزارہ کی صورت بھی میکن ہے (جمع الفوائد کے اہندا اس کے ساتھ مدارات (رواداری) کا مع مدکرہ کیونکہ اس میں گورگی ہے گرگزارہ کی صورت بھی میکن ہے (جمع الفوائد کے المیں المیں النوائد کر اور کی میں ہوئی ہے اگر گورٹ اور کی صورت بھی میکن ہے (جمع الفوائد کے المی المیک کورٹ کیونکہ اس میں کورٹ کے اس کو کی کورٹ کی میں ہور کی کورٹ میں ہو کہ کورٹ کورٹ کورٹ کیونکہ اس میں کورٹ کی کورٹ کر ان کی کورٹ کی کورٹ کیونکہ اس کی کھورٹ کیونکہ کا کھورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیونکہ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کو

حافظ نے فتح البری میں تکھا: ۔ یہ بھی اخمال ہے کہ حضور علیہ السلام نے عورت کاعی حقہ جسم کے معنوی طور سے نمیز ھے تر چھے ہونے کی تعبیراس طرح کی ہو، کیونکہ وہ اعلی حقہ سرہے، جس میں زبان بھی ہے، اوراک سے زیادہ اذیت وروحانی تکلیف مردکو پہنچتی ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث سے صحف نازک کے بارے میں شارع کی طرف سے بہت کافی روشن مل جا چھے برتا و اور دواداری کے ساتھ معتدل طریق اِصلاح اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ اس کے حال پر بالکل آزاد چھوڑنے سے بجی بدستور رہی گئی ،اور پوری بجی کوختم کرنے کی سعی لا حاصل بتائی کیونکہ وہ بغیر طلاق کے حاصل نہ ہوگئی، البندا درشتی ونری کے بین بین راہ اختیار کرنے کی ترغیب وی گئی ہے، اور اگر مردوت کرفت کی گئی تو اس سے بھی جھڑے دور فتہ رفتہ مردول پر اتنی حادی ہوجا کی گہا اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی کی اسکون ختم ہوجا سے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی کا سکون ختم ہوجا سے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی کا سکون ختم ہوجا سے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی کا سکون ختم ہوجا سے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی کی سکون ختم ہوجا سے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی کا سکون ختم ہوجا سے گا، اور آخری راہ طلاق کی اختیار کرنی کے بین جائی حضرت عربیجی بی اعتدال کی راہ اختیار کئے ہوئے نتھے۔

(۳) عورت اگرخود مری افتیار کر کے شوہر کی قربت ترک کردیے تو جب تک وہ اس حرکت سے بازندآئے گی ، سارے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ ( بخاری ۷۸۲)

(۳) آج میں نے نہایت مہیب منظر دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ عورتوں کو پایا بھا کیا ہ ایسا کیوں؟ فربایا کفر کی وجہ سے ، پوچھا کیاوہ خدا کی منکر ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اوراحہان فراموش ہوتی ہیں (بیہ بھی کفر ہے) اگرتم ساری عمرکسی عورت کے ساتھ احسان کرو گے اور پھر بھی تم ہے کوئی بات نا گواری کی ہوجائے تو کہے گی کہ ہیں نے جھے ہی کوئی خیرو بھلائی کی بات نہیں دیکھی (بخاری باب کفران العشیر ای الزوج ۲۸ے) میں واستے مردوزن والے اس تفاوت فطرت پر بھی خور کریں تو بہتر ہوگا۔
کی بات نہیں دیکھی (بخاری باب کفران العشیر ای الزوج ۲۸ے) میں واستے مردوزن والے اس تفاوت فطرت پر بھی خور کریں تو بہتر ہوگا۔

(۵) بخاری مسلم وتر ذری ہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا ۔ خبردار! عورتوں کے پاس آ یہ ورفت نہ کرنا ، ایک انصاری نے عرض کی ، کیا دیور جیٹھوا پٹی بھاوج کے پاس آ جا کتے ہیں؟ فر با یا ، وہ تو موت ہیں، ( کیونکہ زیدوہ قر ب کے سبب بے تکلف ہوں گے ، جس سے اور بھی نر یادہ خطرہ ہے ) یہ بھی فر مایا: ۔ کوئی بھی کسی وقت کسی عورت کے پاس تنہائی ہیں نہ رہے ، بجر اس کے کہ اس عورت کا ذی رحم مجرم بھی اور بھی نر یادہ خطرہ ہے ) یہ بھی فر مایا: ۔ کوئی بھی کسی وقت کسی عورت کے پاس تنہائی ہیں نہ رہے ، بجر اس کے کہ اس عورت کا ذی رحم مجرم بھی

وہاں موجود ہو،ا کیٹھنے کے اور سول املد! میری بیوی تو جج کے لیے گئی ہے اور میرانا مرفوق میں کھ گئی ہے ،فر مایا، جاوا اپنی بیوی ہے ساتھ جج کرو ( بخاری ومسلم )حضور عدیہ السلام نے ضرورت کے وقت کی عورت کے پاس جانے سے بھی بغیر اجازت شوہر کے من نعت فرمانی ( ترندی )

حضورعلیہ اسلام کے پاس نابینا صحافی حضرت ابن مکتوم میں وقت ہے ہاں وقت ہے پاس حضرت میموند و مسمد واو ہے تھیں آپ ن ان سے فرمایا، پرد وہیں جلی جاؤ، انہوں نے کہا بیتو نابینا ہیں، آپ نے فرمایا تم تو نابین نہیں ہوا (تر مذی وابوداؤد)

معلوم ہوا کہ پردہ کی پابندی مردول اور عورتوں کیلئے کیٹ ہیں اور سی ایک بھی اہمیت نہیں ہے قرآن مجید (سورہ نس ،) میں جو چوری چھے
دنی دوست بنانے کی ممانعت ہے، وہ بھی دونوں صنف کے لئے ہے، اور تج بہتھی یہی بن تا ہے کہ میلان جنسی کے شکارہ ونوں برآبرہوت ہیں۔
ضرور کی مسئلہ! پر دہ کی پابندی سے جو ہارہ تم سے مرداور عورتیں مسٹنی ہیں وہ تہت قرآنی و لا یہ دیس ریستھی (سورہ نور) ہیں من ویے
گئے ہیں، شوہر، باپ، شوہر کا باپ، بیٹا، شوہر کا بیٹ، بیسانی، بیسانی کا بیٹا، بہتن کا بیٹ، اپنی عورتیں، (لیعنی آزاد مسمین) اپنی مولا باندیاں، کمیرے خدمت گار، جو میلان جنسی سے عاری ہوں، اور وہ نو عمر لڑے جن میں ابھی جنسی میلان پیدائیں ہوا، ان سب سے سامنے بھی علادہ چرہ اور ہاتھوں کے اور جسم وزیبائش کو بھی چھپ نے کی ضرورت نہیں اور ن ف سے گھنے تک کا حصہ ایس ہے جو بجر شوہر کے ہرایک سے عیادہ چھرہ اور ہاتھوں سے اور حسم وزیبائش کو بھی چھپ نے کی ضرورت نہیں اور ن ف سے گھنے تک کا حصہ ایس ہے جو بجر شوہر کے ہرایک سے چھی نافرض ہے اور صرف چہرہ اور ہاتھ اجنبی مردول کے سامنے بھی بوقت ضرورت وعدم فتنہ کولانا جائز کرنے،

تفسیر مظہری ۲۹۳ کا بیل ہے کہ بوجہ روایت ترفدی شریف چہرہ اور ہوتھ کی ہضیاییاں اما الوصلیفہ، اہ میں مک، اہ میں فعی ، واہ ماحمہ چارہ اس کے بزد کی مستنی ہیں اور ایک روایت میں قدم بھی مستنی ہیں ، اور مشہورا مام شافعی سے صرف چہ ہی کا استناء ہے بہذا چہرہ تو یہ تی تی ہا، اور بعث تن ہے اور مختلفات قاضی ہیں ہے کہ قبیل کا ظاہر و باطن چہنچے تک تھوا رہ سکتا ہے علامہ بیضاوی نے کہا کہ بیصرف نم زکا مسئد ب نظر کے جواز کا نہیں ، کیونکہ جرہ کا بدن سب بی قابل ستر ہے غیر زواتی وہرم کے لئے البتہ ضرور تا عدائ کے بین کہ بیصرف بی او و برنہ ہو البتہ ضرور تا عدائ کے بین کہ چرہ کا خدائ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ایک تن تنہ سب کہ چرہ کا خارج از عورت ہونا نم زکے ساتھ خاص نہیں تا ہم فتندا ور شہوت کا اندیثہ ہوتہ چہرہ کا کھوان بھی درست نہیں اور اگر شک ہو یا نا لب میں تب بھی مہاں نہیں شیخ بین ہم مے فر مایا کہ شہوت کا شہر ہوتہ عورت اور مرد دونو سے چرہ کی طرف فطر کر برنہ جس سے کا مورت کورت کی مورت میں اپنا چرہ اجبنی مرد کے سرسے کھولنا حرام ہوگا۔ الح ا

علا مدمود ودی کا تقر وا سی بے اورساء هن کا ترجمه شمرین وسف وضف ہا بگہ ہو رہا ہے کیا جول کی عورتوں ہے ہا اور مکس کہ یہ رہ وہ کہتا ہے کہاں ہے مراد سرف مسلمان عورتیل ہیں ، غیر مسلم عورتیل خواہ وہ ذمی ہوں ان سے مسلمان عورتوں کو اور کر ہر وہ کرنا چر ہیں ہے کہ جس ماری کے معرب ہوں کا خورتوں کا مرف خورتوں کا مرف خورتوں کو وہ کہ اور است میں مورو کو مرف کا مرف اور کا اندر ہو ہیں ہوں کا مرف ہوں کا مرف کو مرف کا مرف اور کا اندر ہوں کا مرف کو مرف کا مرف کا مرف کو مرف کا ہوں گئے ہوں کا ہوں ہوں کا مرف کا ہوں ہوں ہوں ہوں کا مرف کا مرف کا مرف کا ہوں گئے ہوئے گئے ہوئے کا جن مرف کا ہوں کہ ہوئے کا ہوں ہوں ہوں ہوں کا ہوں کہ کہ کا مرف کا ہوں گئے ہوئے گئے ہوئے کا ہوں ہوئے کا ہوں کہ ہوئے کا ہوں ہوئے کا ہوں کہ ہوئے کا ہون کا ہوں ہوئے کا ہوں کہ ہوئے کا ہون کہ ہوئے کا ہون کا ہون کا ہون کے مرف کا ہون کا ہون کو ہوئے کا ہون کا ہون کا ہون کا ہون کے ہوگھا وہ دیوں کا ہون کا ہون کی مرف کو کی ہوئے کا ہون کو ہوئے کا ہون کو ہوئے کا ہون کو ہوئے کا ہون کو ہوئے کا ہوئے کا ہون کی ہوئے کا ہوئے کا ہون کے ہوئے کا ہون کو ہوئے کا ہوئے کہ کا ہون کو ہوئے کا ہوئے کا ہوئے ہوئے کا ہون کو ہوئے کا ہوئے ہوئے ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے ہوئے کو ہوئے

مردوں ہے کیاجا تا ہے(کہ چبرہ اور ہاتھوں کے سوااور بدن کوان کے سامنے نہ کھول جائے ) ابن عباس مج ہد،اور ابن جریج کی یہی رائے ہے کیکن معقول رائے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تربیہ ہے کہ اس سے مرادمیل جول کی عورتیں ہوں ،خواہ وہ سلم ہوں یا غیرسلم (تنبیم القرآن ۹/۳/۹) ا کابرصحابہ ومفسرین حضرت ابن عباس،مجاہد اور ابن جربج وغیرہ،اوردیگر معائے سنف کے مقابلہ میں اپنی رائے کومعقول کہنے کی جسارت کا تو علامہمود وری ہی کوئل پہنچتا ہے کیونکہ معقول کے مقابلہ میں دوسری رائے کوغیرمعقول نیسمجھیں تو اور کیاسمجھیں دوسرادعویٰ قرآن کے الفاظ سے قریب تر ہونے کا کیا ہے جس کی صدافت بغیرعلمائے عربیت کی گوائی وتو ثیل کے کل نظر ہے، پھریہ کہ حضرات محابہ سے زیادہ قريب تروبعيدتركوير كصفوالاكوئى بوسكتا ہے؟ جنھول نے او نسساء هن كامقصداق ائى مسلمان عورتوں كو مجھاتھ، تيسر ، ورجيس استدالال از داج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی حاضری ہے کیا گیا ہے انیکن اس سے بیا کیے ثابت ہوگیا ، کہ از داج مطہرات ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ بلکہاورجسم وزبیئش بھی ظاہر کرتی تھیں، کیونکہ عورتوں برمردوں کی طرح گھروں میں آئے جانے برتویا بندی شرعا ہے نہیں اس لئے صرف ان کے ازواج مطبرات کے پاس آنے ہے استدلال پورانہیں ہوسکتا، حیرت ہے کہ اس قدر جلیل القدر ا کام امت کے مقابلہ میں اتنا کمزوراور بودااستدلال کی گیا،اورا ہےتفر دات تفہیم القرآن میں بہ کثرت میں، فیاللا سف! پیکھی کہا گیا کہ 'اس معامد میں اصل چیز جس کالحاظ کیا جائے گاوہ ندہی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حاست ہے' (تفیہم ۱۳/۲۹) کیسی عجیب بات ہے کہ غیرمسلم عورتیں جن کے یاس کوئی ا خلاقی معیار بیس اورای لئے حضرت عمر نے حم موں میں ان کے ساتھ اختلاط کوختی ہے روک دیا تھا،اوروہ کتابیات کے ساتھ نکاح کوبھی نا پند کرتے تھے، ان کے ساتھ میل جول کو قرآن مجیدے ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جبکہ علامہ پر بیکھی ضرور روثن ہوگا کہ خاص طور ہے اس وو پرتر تی میں غیرمسلم عورتوں کے ذریعہ ہے مسلمان عورتوں کے اخلاقی و غذبی کردار کوئس طرح نقص ن پہنچانے کی کوششیں ہور ہی ہیں اور عرب ممالک میں تو یہودی عور تو کو گھروں میں داخل کر کے جاسوی کے بھی جال پھیلا دیتے گئے ہیں ، جن ہے مسلم ممالک کو غیرمعمولی سیاسی نقصانات سے دوجار ہونا پڑر ہاہے ،اوربعض غیراسلامی ملکوں میں در بردہ سیاسکیم بھی جلائی جار ہی ہے کہمسلمان عورتوں کوغیر مسلم عورتوں کے ذریعے متاثر کرکے دوسری بداخل قیوں میں مبتلا کرنے کے علاوہ ان کا ارتداد بھی عمل میں لایا جائے اوراس کے لئے ان دونوں کے میل جول اور تعلقات کے بڑھانے کی ترقی یذ ریکوشش ہور ہی ہے۔

ان حالات میں تومیل جول والی بات کومعقول قرار وینا کسی طرح نبھی معقوب نبیں معنوم ہوتا اور جارا یقین یہ ہے کہ علامہ کی میتحقیق قرآن مجید ہے بھی کسی طرح قریب نہیں ہے بلکہ بعید ہے بعید تر تو ہو عتی ہے۔ وامند تعدی اعلم!

ارشا وات المار المربد المار المربد المارة من المربط من كا تحقيق بهى ملاحظ كريں . . (۱) حافظ ابن كثيرٌ نے لكھا: مسلمان عورتوں كے سامنے بھى فل ہر كركتى ہيں ، الل ذ مدعورتوں كے سامنے بيل تاكدہ ان كا حال اپنے مردوں ہے نہ بتلا ئيں ، كونكہ مسلمان عورتوں كے حالات بابتة حسن و جمال وغيرہ كا اظہار غير مردوں كے سامنے كرنا اگر چدسب بى عورتوں كے لئے شرعا ممنوع ہے كر غير مسلم ذى عورتوں كے حالات بابتة حسن و جمال وغيرہ كا اظہار غير مردوں كے سامنے كرنا اگر چدسب بى عورتوں كے لئے شرعا ممنوع ہے كر غير مسلم ذى عورتوں سے حالات بابتة حسن و جمال وغيرہ كا اظہار غير مردوں كے سامنے كرنا اگر چدسب بى عورتوں كے كوئوں من عالى مورت كے كوئكہ وہ جائى ، بخارى و مسلم بيں حديث ہے كہ كوئى عورت كے ساتھ بے تكلف ميل جول كے باعث اس كے حالت كے باعث اللہ كے دوسرى عورت و كے ہے باور حضرت عمر ہے باور حضرت عمر ہے باور حضرت كے باعث اللہ بكر اللہ علی اللہ مارا بنا معمل عورت و كے سكے ، حضرت ابن عباس كا اللہ مارا بنا معمل عورت كے باعث بيں ، مشرك نہيں ، اور مسلمان عورتيں نہيں ہيں ، حضرت ابن عباس كا عورت كو اس كے سامنے باتار ہے كوئكہ دو اپنی عورتيں نہيں ہيں ، حضرت ابن عباس كا عورت كو اس كے سامنے باتار ہے كوئكہ دو اپنی عورتيں نہيں ہيں ، حضرت ابن عباس كا عورت كو اس كے سامنے باتار ہے كوئكہ دو اپنی عورتيں نہيں ہيں ، حضرت ابن عباس كا عورت كوئكہ دو اپنی كوئت ہو كوئت كے مسلم عورت كوئت كے مسلم عورت كوئت كے مسلم عورت كوئت ہو كوئت كوئت ہو كوئت كے مسلم كوئت ہو كوئت ہو كوئت ہو كوئت ہو كوئت ہو كوئل كے سامنے اتار ہے كوئكہ دو اپنی كوئكہ ہو كوئل كے سامنے اتار ہے كوئكہ دو اپنی كوئت ہو كوئت

ارش دہ کہاس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں ، یہودی ، نصرانی عورت کے سامنے مسلمان عورت کواپن سینہ گردن وغیرہ کھولنا ج ترنہیں ، حضرت ابن عطاء اپنے مکمول وعبادہ اس بات کو بھی ناپیند کرتے ہے کہ یہودی ، نصرانی یا مجوی عورت مسلمان عورت کے لئے داریگری کرے ، حضرت ابن عطاء اپنے والد سے دادی ہیں کہ جب صحابہ کرام بیت المقدس پنچ تو وہاں کی عورتوں کے لئے قابلہ کا کام یہودی ونصرانی عورتیں کیا کرتی تھیں ، اگر سیح ہوتو ضرورت سے مجبوری کے سبب ہوگا، (کہ وہاں اس وقت تک مسلمان عورتیں قابلہ نہ ہوں گی) یا بیکام گراوٹ کا تھا، ان سے لیاج تا رہا، لیکن قابل سترجہم کوان سے بہر حال چھپانا ضروری ہے۔ او مسلم اسلمہ نیاں میں مراد باندیاں ہیں ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمہ ، غلام مردم اذبیں ، بہی سعید بن المسیب کا غیر ہب ہے الخ (تفسیرا بن کشر ۲۸ ۱۳/۲۸)

(۲) علامہ آلوی نے لکھا کہ او نساء ھن سے مراد صحبت وضد مت میں پی رہنے والی آزاد مسمان عورتیں ہیں، کیونکہ کا فرعورتوں کو ان مسلمان عورتوں کے حالات اپنے مردول کے سامنے بیان کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوسکتی، لہذا وہ اجنبی مردول کی طرح ہیں اور ذمی عورت اور دوسری سبب برابر ہیں، یکی اکثر سلف کا غذہب ہے، روضہ النووی میں امام غزالی شافتی سے اجازت نظر ذمیہ الی المسمد کی منقول ہے طربغوی شافتی حضرات نے ای کوا ختیار کیا ہے، ابن مجر بغوی شافتی حضرات نے ای کوا ختیار کیا ہے، ابن مجر بخوی شافتی حضرات نے ای کوا ختیار کیا ہے، ابن مجر بخرے کہ کہ زیادہ سے کہ کسلم عورت کے بدن کا وہ حصہ جو کام کاج کے وقت نہیں کھانا، اس کی طرف ذمی عورت کے بدن کا وہ حصہ جو کام کاج کے وقت نہیں کھانا، اس کی طرف ذمی عورت کا نظر کرنا حرام ہے (بجز اس کے سیّدہ وادر محرم کے ) اور ذمی عورتیں جو از وائج مطہرات کے پی س آئی جاتی تھیں اس میں بھی یہی صورت ہوتی ہوگی، لہذا است حصہ جسم کا ضرورۃ کھلنا اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان کا حکم یاتی جسم کے لئے اجنبی مردول کا سانہیں ہے اور ملکت ایمانہین میں مراو باندیں میں اگر چدوہ کا فرہوں اور مردغلام شی اجنبی مردوں کے ہیں، یہی غد جب امام ابو حنیف کا ہے، اور امام شافعی کے بھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں اور اس کوا کثر شافعیہ نے مجم کے واردیا ہے ان کے ایک ایسانی میں کہی دوتول میں سے ایک ایسانی میں اس کو کھورت کے ایسانی میں اس کو کھورت کے ہیں، یہی غد جب امام ابو حنیف کا ہے، اور امام شافعی کے بھی دوقول میں سے ایک ایسانی ہیں اور اس کوا کثر شافعیہ نے مجمع کو اردیا ہے النے (روح المعانی ۱۲۰۰۳)

(۳) کا مدیحدث پانی پی نے کھا کہ او نساء مھن میں ایک تول عام ہے، دوسرایہ کے صرف مومن عورتیں مرادیں، البذا غیر سلم عورتوں کے سامنے مسمان عورتوں کی طرح کھل کرآنا جائز نہیں کیونکہ وہ ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں کہ وہ دین کے کاظ سے اجنبی ہیں، دوسر سے اس لئے کہ ان پرکوئی غذیبی پابندی اس امرکی نہیں کہ وہ ان مسلمان عورتوں کا حاں اپنے مردوں سے جاکر نہ کہیں گی اور ہورے غدہ بسیں چونکہ اس امرکی سخت ممانعت ہاں لئے مسمان عورتیں ایبانہ کریں گی ابن جریج سے منقول ہے کہ اس سے مراد مسمان تراوعورتیں ہیں اور او ماملکت سے مراد ہاندیاں ہیں مرد غلام نہیں، حضرت سعیدا بن المسیب اور حسن وغیرہ نے فرہ یا کہ سورہ نور کی آیت او ما ملکت ایسانھن مجمہیں دھو کہ میں نہ ڈال دے ، کیونکہ وہ عورتوں کے بارے ہیں ہے مردوں کے متعلق نہیں، البذا فہ جب حتی کی روے مسلمان عورت کا کا فرہ کے سامنے بھی بہ آنا جائز نہیں ہے ، اور حضرت فاحمہ گاغدام ممکن ہے صغیراسن ہوگا ، اس لئے اس سے استعمال تو کی نہیں ، البندا مام

(۲) ارشادفر مایا:۔اونٹوں پرسوار ہونے والی (عربی)عورتوں میں سے قریٹی عورتیں سب سے بہتر ہیں جو بچوں پر بہت شفقت کرتی ہیں اور شوہروں کے ماں میں ہمدر دی وخیرخوا ہی کا بہت خیال کرتی ہیں۔ بخاری شریف ۸ ج۸

(2) حفرت جابڑنے کہ کہ میرے بہ ب کا انتقال ہوا تو انہوں نے سات یو نوائر کیاں چھوڑیں ،اس لئے میں نے ایک ثیبہ عورت سے شادی کی ،حضور علیہ اسلام کومعلوم ہوا تو فر ماید کہ تم نے کنواری سے شادی کی ،جوتم سے زید دہ کھس کھیاتی اور دونوں کی دہستگی کا سامان زیادہ ہوتا ، میں نے عرض کیا کہ اس طرح والد نے از کی ل چھوڑی ہیں ، مجھے اچھانہ معلوم ہوا کہ اِن ہی جیسی نوعمر نا تجربہ کا رہوی ما دُن ، الہٰ ذاالی تجربہ کار، دانا بیناعورت سے شادی کی جو اِن کی ضرورت کی دکھے بھال اچھی اطرح کرسکے ،آپ نے فرمایا ، برک القد، اچھا کی (بندری ۱۸۰۸)

حافظ نے لکھا کاس سے امام بخاری نے بیاستدلال کیا کہ بیوی کوشوہر سے متعمق بچوں کی خبر گیری کر کے اس کی مدد کرنی جا ہے (فق سام م علامه ملاعلیٰ قاریؓ نے لکھا:۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہا کرہ ہے نکاح کرناز یا دہ بہتر ہے اور یہ کدشو ہر کے ساتھ ملاعبت مستحب ہے،علامہ جلبی نے کہا کہ ملاعب کامل الفت وموانس کی نشاند ہی کرتی ہے، اور ثیبہ کا دل اکثر سابق شوہر کے ساتھ وابستدر ہتا ہے اس کے اس کی نئے شو ہر کے ساتھ محبت کا النہیں ہوتی اور ای لئے وارد ہے 'علیہ کم بالا یکار فانہن اشد حُباً واقل خبا ''(با کرواز کیوں سے شادی کیا کروکہ وہ نہایت محبت کرنے والی اور کم وحوکہ وکید والی ہوتی ہیں ) ووسری حدیث ابن ماجہ، جامع صغیرو بیہتی کی ہے 'علیہ کم بالا بہار فانهن اعذاب انواهاوانتق ارحاما وارضى بإليسير "(ابكارے شاديال كروكونكه وه شيري د بن شيرين زبان اور يا كيزه مهذب كلام والى موتى ميں بشو ہر كے ساتھ بے مودہ بات زبان درازى سے پیش نبیس آتیں اس لئے كدان ميں لحاظ وحياباتى رہتى ہے (جو بيوه ومطلقہ میں ہاقی نہیں رہتی )ان ہے اولا دبھی زیادہ ہوتی ہے (حرارت وقوت رحم کی وجہ ہے ) نیز وہ تھوڑے حصّہ ہے راضی اورخوش ہو جاتی ہیں ( کہ دوسرے گھرول میں رہ کروہ زیادہ کی عادی نہیں ہو پھی ہوتیں ) ایک روایت میں واتن اقبالا بھی ہے کہ شوہر کا گرم جوثی کے ساتھ استقبال كرتى ہيں،احياء ميں''فوائدِ بكارت'' ہے لكھا كہوہ شوہروں ہے جے معنوں ميں محبت والفت كرتى ہيں كيونكہ طبائع كى جبلت ميں اوّل محبوب کے ساتھ مانوس ہونا ہے ،اور جوطبائع پہلے اور مردوں کوآ زما چکیس اور دوسرے حالات ہے گز رکران ہے مانوس ہوچکیس وہ بسااو قات بعد کے بعض مخالف وغیر مانوس احوال کو پسند کرتی ہیں ،اس لئے نے شوہروں ہے بھی نفرت کرنے لگتی ہیں ،اس طرح شوہر بھی باکر ہ عورتوں سے مانوس زیادہ مانوس ہوتے ہیں ،اور ثبیات سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ طب کع فصرۃ ہیوہ مطلقہ ہیوی کے سابق شوہر کے تعلق کا تصور کر کے اس سے نفرت کرتی ہیں،اوربعض طبائع تواس امر کا بہت ہی زیادہ احساس کرتی ہیں ( مرقہ ۲۵ ۴۰۰ و ۲۰۰۷ س) ان سب وجوہ سے ابکاروثیب سے کا فرق کیا گیا ہے لیکن دنیا میں قاعدہ کلیکوئی نہیں ہے سب قاعدے اکثری ہیں ای لئے معاملہ بھس بھی ہوسکتا ہے اگر چہ کم اور بہت کم ہی ہی، حضورا کرم علیہ کی ایک (حضرت عا کشٹر) کے سواسب از واج مطہرات ٹیبات تھیں اور بیشتر صی بہ کرام نے بھی بیوہ ومطلقہ عورتو ل سے شادیاں کی تھیں ہمین اُن سب حضرات اوران کی از واج کے سے قلوب طاہر ہمز کیہ ومقد سہ کی ظیر کم ہی مل سکتی ہے۔ (٨) امام بخاريٌّ نے باب ترک الحائض الصوام ٣٣٠ اور باب الز کو ة علی الا قارب ۱۹۷ میں حدیث روایت کی رسول اکرم علیظ فی نماز عید کے بعد عید گاہ میں مجمع نسوال کی طرف تشریف لے گئے ،اوران کو یہ وعظِ فرمایا:۔اے جم عت نسوال!صدقہ وزکو ۃ دینے کا اہتمام کرو، کہ داخل جہنم ہونے والول میں تمہاری اکثریت مجھے دکھائی گئی ہے تورتو یا نے عرض کیایا رسول امتد! اس کی کی وجہ ہے؟ فرمایاتم ووسروں پرلعنت بھٹکار بہت کرتی رہتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، میں نےتم عورتوں کے عقل اور دین کے یہ ظ سے ناقص ہونے کے یا وجودتم سے زیادہ ایک عاقل سجھ دار پختہ کارمرد کی عقل وہم کو ہر باد کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھ ،انہوں نے عرض کیا یارسول امتد اہمارے دین وعقل ہیں نقصہ ن کیاہے؟ (بیعنی ہمارادین تو وہی ہے جومر دول کا دین ہے نیز وہ اور ہم دونوں ہی ذوی العقول میں داخل ہیں ) فرمایا کیاعورت کی شہادت کوامند تعالی نے مرد کی شہادت کا آ دھائیں قرار دیاہے؟ انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا، یقل کے قصان کی وجہ ہے تو ہے، پھر فرمایا کہ یض کے دنوں میں عورت تماز وروز ہ (الی افضل عبادات) سے محروم نہیں ہوجاتی ؟ انہوں نے عرض کیا درست ہے، آپ نے فر ، یابیاس کے دین کا نقصان ہے، پیچ بخاری باب كفران العشير ٨٢ كى حديث ميں يہمى ہے كہ عورت شوہراور ہركى كے احسان كوبھلا ديتى ہے يہاں تك كهم اگر عمر بھى كى عورت کے ساتھ احسان کرواور پھرکسی روزتم ہے کی بات پر ناراض ہوگی تو کہے گی کہ میں نے تم ہے بھی کوئی خیر و بھلا ٹی نہیں دیکھی۔ اے معزت جابرین سیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے مضور علیقہ کی خدمت میں عرض کیا جھے تھیجت فرہا کیں، آپ نے فرمایا،۔ ہرگز بھی سی کو برا غظ نہ

کہنا، جابر کہتے ہیں کہاں کے بعد میں نے بھی کسی آزاد یاغل مخف یا ونٹ یا بکری کوبھی ٹر الفظانیں کہا ( تر ندی وابوداؤ دبحوال مشکو 195 یا باب فض الصدقه )

صدیثی فوائد! حافظ نے آخر میں صدیب نہ کور کے بیعمی فوائد بھی ذکر کئے: ۔ کفران نعمت حرام ہے، دوسروں کے لئے تکایف دہ برے الفاظ کا استعال حرام ہے جیسے لعنت کرنا، گالی دیناوغیرہ، عدام نو گئے کہ کہ بیدونوں کمیرہ گناہ ہیں، یونکدان پرجہنم کی وعیدہ، بیجی معلوم ہوا کہ نقیعت میں خت الفاظ استعال کر سکتے ہیں جن کی وجہ ہے وہ بری عادت وغیب دور ہو سکے جس کی وجہ ہے ہورتی ہے صدقہ کرنے ہے عذاب لُل جاتا ہے اور بھی اس ہے وہ عذاب بھی دور ہوج تا ہے جو حقق العباد کے سب سے ہوتا ہے مورتوں کے بار سے بین نقص نہ کور بیان کرنے سے بیغرفن نہیں کہ ان کواس پر طامت کی جارتی ہے کونکہ وہ تو ان کی خلقت وجبست ہے (اور ای سئے عذاب ناشکری وغیرہ اعمال پر ہوگا، فہ کورہ فقص وعیب کی وجہ سے نہ ہوگا) بلکہ بیاس کئے بیان کیا کہ ان کے سب ہے کوئی فتنہ میں مبتلانہ ہو (اور عمل مبتلانہ ہو (اور عمل کی فضرت پر صفع رہ ب) بھر حافظ نے لکھی کہ حالت جیش میں نماز نہ پر ہے کہ تو نہ ہر ہے کہ تورتوں پر گن ہمیں ہے، ابستاس عورتوں کی فرجہ سے رہ جورتوں کی فرجہ ہے، مریض کی نیت ہمیشہ نو قال میں بحث ہے کہ ترک نماز کے دنوں کا افراب بھی میں کو الم بیس میں کہ کے کہ نہیں ہی کوئی دونوں میں فرق ہے، مریض کی نیت ہمیشہ نو فل مبالے، اگروہ حالت صحت میں ان کا عادی تھی اعلام ہو وہ کے کہ نہیں میں کہ نو کی مرابے کہ نہیں دبتی مریض کی نیت ہمیشہ نو فل میں خوں میں نماز پر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی، حافظ نیکس دین کے کہ نہیں مریض کی دونوں میں فرق ہے، مریض کی نیت ہمیشہ نو فل نیس میں نماز پر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی، حافظ نے نکھا کہ کوئی کی دونوں میں نماز پر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی میں ان کی اہلیت ہی بوتی ہے، مریض کی دونوں میں نماز پر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی ہوتی ہے، اور اس میں نماز کر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی مریض کی نے اور اس میں ان کی اہلیت ہی بوتی ہے، مریض کی دونوں میں نماز پر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی ہوتی ہے، مریض کی دونوں میں نماز پر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی ہوتی ہے۔ اور اس میں ان کی اس کے کہ نہیں دونوں میں نماز پر صنے کی اہلیت ہی باتی نہیں دبتی ہیں ان کی دونوں میں نماز پر صنے کی اہلیت ہیں دبتی ہیں دبتی ہوتی ہے، مریض کی دبتی ہوتی ہے، کوئی دونوں میں نماز پر صنے کی اس کی دبتی ہوتی ہے کہ کوئی دونوں میں کوئی کوئی دونوں میں کوئی کی دبتی کوئی دونوں میں کوئی دونو

لمحد فکر سے! اس حدیث کو پوری تفصیل سے امام بخاری نے کتاب الحیض اور کتاب الزکوۃ میں بیان کیا اور کتاب الزکائی میں بیان فہ بیل کی جہاں از دواجی زندگی کے سلسد میں اس کی ضرورت زیادہ تھی ، حار نکداہ م بخاری نے وہاں اور بہت سے عنوا نات قائم کرے سارے میں کافی رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح صاحب مشکوۃ نے اونی مناسبت سے اس کی حدیث کو صرف کتاب الایمان میں ذکر کیا ، یونکہ کفرانِ عشیر کا ذکر ہے ، حالانکہ وہ کفر عقا کہ وایمان کا نہیں ہے اس طرح متعداد ل کتب حدیث میں بسا اوق ت احدیث غیر مظان میں درج ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ملاش واستفادہ میں دقت ہوتی ہے۔

ا عقل دوفطری توت ہے جس سے معانی وکلیت کا ادراک کی جاتا ہے اورجو برائیوں سے روکتی ہے اورموٹن کے قلب میں وہ بطور نورخداوندی کے کام کرتی ہے ( ف ب ی سے ہوا فسر استان موس فاند ینظر بور الدہ (موئن کی فراست سے خبر داررہ و کدوہ خدا کے نور سے دیکتی ہیں جو ہوائے نفس نی سے ہو ہوتا ہے ہے۔ ماف ہوجاتی ہے (مرقاقا ایم) معلوم ہوا کہ ایمان کے اثر سے انسان کی عقل اورب دونوں کی خاص تھم کا جدا حاص ہوجاتا ہے، جس سے غیرموئن محروم ہوتا ہے۔ "و ف '

دومری مثال اس وقت قبل ذکر حد مدی مسلم بروایت جابر ہے جس جی حضور علیدالسلام کے گر داز واج مطہرات کا جمع بون، نفقہ کا سوال کرنا اور حضرت ابو بکروعمر کا صفر ہوکر حضرت یا نشر دخصہ گوتنہ پر کرنا ندگورہ ، وہ بب عشر قائسہ عیں درج ہوتی جس طرح مشکو قبل ہے گئیں ہے جس ہے کہتر میہ ہوتا کہ ایس سب احادیث حضور علیدالسلام کی از دواجی زندگی کا مستقل عنوان دے کرایک جگہ تج کردی جا تیں، ایس بھی کہسب سے بہتر میہوتا کہ ایس سب احادیث حضور علیدالسلام کی از دواجی زندگی کا مستقل عنوان دے کرایک جگہ تج کردی جا تیں، ایس بھی کہسب سے بہتر میہوتا کہ ایس سب احادیث حضور علیدالسلام کی از دواجی زندگی باب وار آنی بھی ضروری تھی کہ دو بھی تواح کام سے انکہ حضور علیدالسلام کی پوری زندگی باب وار آنی بھی ضروری تھی کہ دو بھی تواح کام سے ان کہ میرے بعد کوئی فتند مردوں کے لئے عوروں سے زیادہ نقصان وضرر پہنچانے وال تہ وگوں (بی حضور اکرم علی ہے ارش دفر مایا کہ میرے بعد کوئی فتند مردوں کے لئے عوروں سے زیادہ نقصان وضرر پہنچانے وال تہ دو (بی دو بوتا جسے گا، اور دو ان کی وی دیں ان سے زیادہ وقت اور بہی عداوتیں چیش آئیس کی طرف زیادہ ہوتا جسے گا، اور دو ان کی دو سے حرام میں جنال ہوں گے بڑائی جھڑ نے آئی وقی رادر باجمی عداوتیں چیش آئیس کی وی دوروں کے مردوں کے تیز دہ تو سی کی دونی کی میں اس کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی مردوں کے دوروں کی مردوں کی دوروں کے دوروں کی مردوں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی مردوں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دروں کی دوروں کی د

(۱۰) فرمایا ۔ دنیا پیٹھی اورخوش منظر ہے ( یعنی ذائقہ بھی عمدہ اور سمجھوں کے لیے بھی تاز کی بخشے واں ، جنت نگاہ وفر دوئی گوش ہے اور المتد تعالیٰ نے ونیا کی زندگی دے کرتمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے دیا ، تا کہ دیکھے کہ کون کس طرح کے محمل کرتا ہے ( خدا ک مرضی کے کام کرتا ہے یا شیطان کوخوش کرنے والے اعمال میں زندگی گزارتا ہے بس دنیا کی محبت اوراس کے جا وجد سے دھوکہ نہ کھا جاتا ( کہ آخرت کی زندگی تباہ ہموجائے ) اور نہ محورتوں سے زیادہ مروکاررکھنا ( جس سے محرسات و منہیات کا ارتکاب کر بیٹھوا ورا پے دین کو نقصان کہ بیٹی دو ) اور یا درکھوسب سے بہلافت بی امرائیل میں عورتوں ہی کی وجہ سے فل ہر بواتھ ( مسلم شریف )

(۱۱) قر ایا: نخوست کی علامتیں عورت گھر اور گھوڑ ہے ہیں فاہر ہو عتی ہیں (بن ری وسلم ) صاحب مرقاۃ نے بکھا کے عورت ہیں اس طرح کہ اس ہے اولا دنہ ہویا اس کا مہر وغیرہ وزیرہ ہو ( کے مردادانہ کر سکے ) یا وہ بدا خلاق بدزیان وغیرہ ہو، گھر شگی اور بُر ہے پڑوی کے سب ہے ، اور گھوڑ ہے ہیں اس طرح کہ وہ ہر ش مندز ور ہو، آس نی سے سواری کا کا منہ و ہے اور جہاد ہیں بھی کا م نہ آئے ہو تر ہا گھوڑ اپالنے کا بڑا مقصد ہونا چا ہے ، دو سرا مطلب حدیث کا میہ ہوسکتا ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بدایت کی ہے کہ اگر گھر کی وجہ ہے اچھانہ ہوتو اس کو طواق د ہے و ہوایت کی ہے اور حضرت کا افر وخت کر دے ، البندا اس کو جدل دے ، ہوئی اگر موافق مزاج اور دو سری حدیث میں اس کی صراحت ہے میں نعت کی ہے اور حضرت عائش ہے شوم (نحوست ) کا حدیث سے بدف کی لیون کا بواز شہری کا اور دو مری حدیث میں اس کی صراحت ہے میں نعت کی ہے اور حضرت عائش ہے شوم (نحوست ) کا حدیث کو بدلفق ) وارد ہے بینی ان چیز وں کی وجہ سے سوع ختی کی نوبت آتی ہے اس کے ملہ وہ یہ کہ اس م یہ کہ اور جنداری نے اس حدیث کو بدلفظ ان کان الشوم فی هئی نفی الدار الخی روایت کیا ہے ، یعنی اگر نحوست ہوا کرتی تو ان تین چیز وں ہیں ہوتی (مرقاق میں) حدیث کو بدلفظ ان کان الشوم فی هئی نفی الدار الخی روایت کیا ہے ، یعنی اگر نحوست ہوا کرتی تو ان تین چیز وں ہیں ہوتی (مرقاق میں)

ابندا میں بھی فتندگی ابتداء تورتوں ہے ہوئی، مردول ہے نہیں معلوم نہیں ملامہ آر ڈٹ س کی کیا تا ہ بل سوچی ، ورملا مدمودو ہائی و مرفیقیہم س حدے مسلم کا کیا جواب دیں گئے جو کہتے ہیں کداس تم کے تیل ہے تورق کی پہتی ٹابت ہوئی ہے جس کی جوابدی ہیں جمیس دقت پیش آتی ہے، حال نکد خود ہی ہے بھی فریات ہیں کد میں مغرب کی تہذیب سے مرتوب ہوکراس کے مطابق ، سدمی احکام کی تعبیر کر ، سخت تعلق کئے غیر ہ مد حظہ ہو پر دو سے مرتوب ہوکراس کے مطابق ، سدمی احکام کی تعبیر کر ، سخت تعلق کئے غیر ہ مد حظہ ہو پر دو سے مرتوب ہوکراس کے مطابق ، سدمی احکام کی تعبیر کر ، سخت تعلق کئے غیر ہ مد حظہ ہو پر دو سے مرتوب ہوکراس کے مطابق ، سدمی احکام کی تعبیر کر ، سخت تعلق کے غیر ہ مد حظہ ہو پر دو سے مرتوب ہوگیا ۔ ہے (بخاری وسلم) یعنی ہُری نگاہوں سے بچو کے جوزنا کا پیش خیمہ ہوتی ہیں،اور زنا ہے بھی جوشر بعت واضد ق کی رو ہے جرم عظیم ہے،قر آن مجید میں ہے یہ طائنة الاعین و ما تخفی الصدور (القدت فی نگاہوں کی خیانت کوبھی ہے نے ہیں اور دوں کے ہڑے اراووں سے بھی واقف ہیں) مفسرین نے لکھا کہ اجنبی عورتوں پر جو نفسانی وشہوانی قتم کی نظریں پڑتی ہیں،اور ان کے زیر اثر جو دلوں میں ناجا نزجنسی میلانات پیدا ہوتے ہیں،ان سب کوخدا و کھتا اور جانتا ہے اور ان سب پر آخرت میں مواخذہ ہوگا،اورا گرا نفا قانگاہ کا گندہ سرز دہوجائے تواس سے فوراً تو بکرنی چا ہے تا کہ اس کی خرائی کا اثر دلوں تک نہ پنتج اور دل کے بتلا ہونے پر بھی اگر تعبیہ ہوج ی تو استعفار کر کے اس کے سیاہ داغ مٹاد ہے اور اس کے آگر فیا ہری جوارح (ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ) کے ذریعہ اس معصیت کو ہرگز نہ بڑھنے دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب با تیں زنا کے تھم میں ہوجاتی ہیں،القدتوں ان سب سے محفوظ رکھے اور غضب الی میں جتال ہونے دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب با تیں زنا کے تھم میں ہوجاتی ہیں،القدتوں ان سب سے محفوظ رکھے اور غضب الی میں جتال ہونے ہی جی انسان کے اظلاق وروہ نیت مسموم ہوتی ہیں۔

دیں، کیونکہ زنا تک پہنچانے والی سب باتیں زنا کے تھم میں ہوجاتی ہیں، جن سے انسان کے اظلاق وروہ نیت مسموم ہوتی ہیں۔

ہم پہلے لکھے چکے ہیں کہ جس طرح مردوں کی نظریں اجنبی عورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں،عورتوں کی نظریں ہجنی مردوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں،عورتوں کی نظریں ہیں میں میں میں اس میں میں انسان کے اطراق وروہ کی نظریں اجنبی مورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں،عورتوں کی نظریں اجنبی مورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں،عورتوں کی نظریں اجنبی مورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں،عورتوں کی نظریں اس میں میں میں میں کرنے ہیں۔

ہم پہلے لکھے چکے ہیں کہ جس طرح مردوں کی نظریں اجنبی عورتوں پر پڑ کر خیانت کرتی ہیں،عورتوں کی نظری بھی اجنبی مردوں پر پڑ کر خیانت کی مرتکب ہوتی ہیں،ای لئے بری نگا ہیں ہٹانے کا تھکم دونوں کو برابر ہے ہوا ہے اور فتنے کے اسب بدونوں کی طرف ہے مہیر ہو سکتے ہیں،کسی ایک جنس کوزیادہ یا کدامن یوزیادہ بدا طوار قرار دینا درست نہیں ہے۔

حدیث فذکورہے کیے بھی معلوم ہوا کہ اگر کو کی شخص باوجودا ستطاعت کے نکاح نہ کرے، یا نکاح کے بعد بھی بدنظری وغیرہ کے گن ہوں میں بنتلا ہوتو وونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا ،اس طرح اگر عورت نکاح کے بعد غیر مردوں کو تانکتی جھ نکتی ہے یاان کے سامنے اظہارزینت کرتی ہے یاکسی اور طور طریقہ سے ان کے دلول کوانی طرف مائل کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتی ہے۔

کرول؟ آپ نے فرہ یا ایسے تخص ہے کروجوخداہے ڈرتا ہو، کہ وہ اگراس کو پہند کرے گا تواس کا اکرام کرے گا ،اگر ٹاپہند ہوگی تب بھی ظلم سے تو ہازر ہیگا، یعنی جو دبیدارومتق نہ ہوگا ، وہ ظلم وزیاد تی تک بھی نوبت پہنچادے گا (مرقاۃ ۳۰۰۳)

(۱۴) ارشادفر ، یا که دنیا کی ساری نعمتیں محدود ، عارضی اورتھوڑ ہے وقت کے فائدہ کی ہیں ، اوران ہیں سب ہے بہتر دنیا کی نعمت نیک ہیوں ہے (۱۴) ارشاد فری یا کہ دنیا کی نعمت نیک ہیوں ہے (مسلم شریف) کیونکہ وہ آخرت والی ہمیشہ کی زندگی سُو ارنے ہیں مدد دیتی ہے ، اس لئے حضرت سی ہم وی ہے کہ ربنا اتنا فی العربیات نیا سند ہے مراد نیک ہیوی ہے اور فی الدنیا صنة ہے مراد حور جنت ہے اور وقنا عذاب ان رہے مراد زبان وراز و بدز بان عورت ہے ، علامہ طبی نے کہا کہ صالح کی قیدنے بتلایا کہ اگر عورت ہیں صلاح نہ ہوتو وہ موجب شروف دے۔ (مرق ق میں میں)

(10) فرمایا:۔جب بھی تہمیں کسی اجھے دین واخلاق والے لڑے یا لڑکی کا رشتہ میسر ہو، اس کو قبول کر کے نکاح میں جلدی کرو، اگر ایسانہ کرو گے تو بڑے فساد وفقت کا اندیشہ ہے (ترفدی شریف) یعنی اگرتم مال وجاہ کی تلاش میں رہ کرتا خیر کرو گے تو بہت سے لڑکے اور لڑکی سے بغیر نکاح کے رکی رہیں گی، جس سے بدا خلاقی زنہ وغیرہ کا شیوع ہوگا اور اس کی وجہ سے تباہی و بربادی آئے گی، عدامہ طبی نے کہا کہ اس حدیث سے امام ما لک کی ولیل ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ کفاءت میں صرف دین کا اعتبار ہے اور جمہور کا فد ہب سے کہ چار چیزوں میں برابری دیکھی جائے، دین ، حریب ، نسب اور بیشہ لہذا مسلمان عورت کا نکاح کا فرسے ، نیک عورت کا فاسق فی جرسے ، آزاد عورت کا غلام سے ، اعلی نسب والی کا کم نسب سے تا جریا ایک اگر خود عورت کا فاسی فی جرب میں ہوتا ، لیکن اگر خود عورت یا اس کا ولی غیر کفو میں نکاح پیند کرتا ہو ، نک گار ہو ، نیک قبیث وگندہ پیشہ کرتا ہو ، نکاح درست نہیں ہوتا ، لیکن اگر خود عورت یا اس کا ولی غیر کفو میں نکاح پیند کر کے نکاح ہوجائے گا۔ (مرقا ۲۵ میل)

(۱۲) تقوائے خداوندی کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے بئے نیک بیوی ہے جس کو تکم کرے تو وہ فرہ نبرداری کرے،اوراس کودیکھےتو شوہر کا دل خوش کردے،اگراس کے بھروسہ پرشو ہر کوئی قتم اٹھ لے تو وہ بیوی اس کو پورا کر دکھائے اورا گرشو ہر باہر چلاجائے تو وہ بیوی اپنے بارے میں یا کدامن اورشو ہر کے مال میں خیرخواہ ثابت ہو (ابن ماجہ)

اطاعت کے لئے بیشرط ہے کہ اس کا تھم حدِشرح میں ہو کیونکہ شریعت کے ضاف امور میں اطاعت جائز نہیں، دن خوش کر سے یعنی اچھی صورت وسیرت وحسنِ معاشرت سے بنس کھاور با خلاق ہوئتم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ شوہرکسی کام کے کرنے یانہ کرنے کی قسم اٹھ لیے جو بیوی کونا پسند ہو پھر بھی وہ شوہر کی قسم پوری کرنے کواپنی مرضی کے خلاف اس کام کوکر دے یہ ترک کردے کیونکہ اس سے وہ شوہر کی موافقت کے لئے اپنی مرضی پراس کی مرضی کوتر جیج دینے کا ثبوت پیش کرے گی (مرق 4 میم)

(۱۷) فرمایا:۔سب سے بڑی برکت وخیر والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ بار کم سے کم ہو (بیہ قی) یعنی مہر ونفقہ وغیرہ کا بار زیادہ نہ ہو(مرقا قامیم)

(۱۸) فرمایا نکاح کے ذرایعہ آ دھادین محفوظ ہوج تا ہے جا ہے کہ خدا ہے ڈرکر باتی نصف دین کی بھی حفاظت کرے۔ امام غزائی نے فرمایا کہ دین میں خرابی بدکر داری یا حرام خوری دوطریقوں ہے آتی ہے نکاح کرنے سے نفس وشیطان کے مکا کہ سے پچ سکتا ہے کہ نگاہ کے گناہ اور بدچلنی کی راہ سے دور ہوجا تا ہے، آ گے روزی کمانے اور کھانے پینے کے حرام طریقوں ہے بچن آ دھے دین کی

حفاظت کاسب ہوجائے گا۔ (مرقاۃ ۸جم)

(۱۹) رسول اکرم آلی ہے کی اجنبی عورت پراچ تک بلا ارا دہ نظر پڑج نے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرہ یا آئندہ نظر کو ہٹالو (مسلم شریف) بعنی دوبارہ نظرمت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر بلااختیار ہونے کی وجہ ہے معاف ہے اورا گردیکھے جا پیٹا تو گن ہ ہوگا، قاضی عیاض نے فرمایا کہ اگر عورت اپنا چہرہ بھی نہ چھیائے تب بھی مردکوا پی نگاہ نیچی کرنا ضروری ہے صرف ضرورت شری سے کے وقت نظر جائز ہے (مرقاۃ واپیم) (۲۰) فرہ پینہ عورت سامنے ہے آئے یا پیچھ پھر کر جائے شیطان کی صورت میں ہوتی ہے (کہ اس ہے بھی وں میں یہ ہے خطات
ووساوس آئے میں اور گمراہی ، فنشہ وفساد کا سروسامان ہوتا ہے ، لبندا اگر انقا قا کوئی عورت سامنے آجائے اور قلب ونظر کو اچھی معلوم ہواور ہر ۔
خیالات آئیں تو جائے کہ اپنی ہوئی کا خیال وتصور کرے اور اسکے پاس جائے اس ہو دول کے یہ ہوجا کیں گے (مسلم شریف)
علامہ نو وی نے لکھا کہ عورت کو شیطان سے مش بہت اس لئے ہے کہ وہ بھی پُر ائی وشری طرف بد تا ہے اور برانی کو مز ہن کر کے پیش
کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو جا ضروت کے اپنے گھر سے نکانا نہ جا ہے اور نہ لباس فی خرہ پہنے ، اور مردول کو جا ہے ۔ اس کی طرف
اور اس کے لباس کی طرف نے دیکھیں الخ (مرقا 8 واس)

(۳۱) ارشادفر مایا یے ورت جب با ہرتگاتی ہے قرشیطان اس کومردوں کی نظروں میں حسین وجمیل بنا کرچش کرتا ہے ( از مذی شریف) یا اس کوشیطان امیدو طبع کی نظر ہے دیا گیا ہے کہ اس کوجھی گراہ کرے گا ،اور اس کی وجہ ہے دوسروں کوجھی ( کے دونوں طرف جنسی میل نامت کو ابھارے گا ،اور اس کی وجہ ہے دوسروں کوجھی ( کے دونوں طرف جنسی میل نامت کو ابھارے گا ،ای لئے عور توں کو شیطان کے جال بھی کہا گیا ، یہ شیطان سے کہ جب وہ عورت کو باہر نگلتے دیکھتے جی تو شیطانی وساوس و خیالات دل میں ڈالتے ہیں ،اور یہ بھی اختال ہے کہ عورت جب باہر نگلتی ہے قر شیطان اس کے خیالات وجذ بات پر تسلط کر کے اس کو حبیات کے دمرے میں داخل کر اور تا ہے ،حالانکہ وہ پہنے سے طیب ت میں سے تھی ( مرقا قرایم )

(۲۲) کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ طنوت میں نہ رہے ، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان وہاں ضرور ہوتا ہے (تریذی شریف) یعنی شیطان اس موقع پرضرور دونوں کے خیالات خراب کر کے گن ہ میں مبتدا کرنے کی کوشش کرے گا ، س سئے ایک صورت ہے تخت اجتناب کرنا چاہیے (مرقاۃ ۱۳۱۳) م

(۲۳) ایس عورتوں کے پاس ہرگزنہ جاؤ، جن کے شوہر گھریر نہ ہوں، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے (بینی تم محسوس بھی نہیں کر سکتے اوروہ اپنا کام شروفساد پرآ مادہ کرنے کابر برکرتا رہتہ ہے) صحابہ کرام نے عرض کیا بارسول اللہ انہا آپ کے لئے بھی شیطان ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا! ہاں امیرے لئے بھی، گرحق تعالی نے میری مدوفر مائی کہاں ہے شرسے مامون رہتا ہوں (مرقاۃ سایہ) اس صدیث کی ممل وغصل شرح مرقہ ۃ الے کیس ہے۔

(۲۴) ارشادفر مایا کہ حق تعالیٰ بری نظر ڈالنے والے پر اور اس پر بھی جو بغیر کسی عذر وضر ورت ہے اپنے کو دکھ نے اعنت بھیجت ہے بیعنی ان دونوں کواپٹی رحمت سے دور کردیتا ہے (بیملق) معلوم ہوا ہر ناجائز نظر معنت کی مستحق ہے (مرقا قات ایم کا)

(۲۵)فر ہیا ۔ جس مسممان مرد کی پہلی نظراتفا قاکسی عورت کے حسن وجمال پر پڑجائے اور ووا پٹی نظر بہنا ہے، توانقد تعان اس کوایک عبادت کی تو فیق عطافر ، نے گاجس کی حلاوت اس کومحسوس ہوگ ۔ (مسند احمد ) علامہ طبی نے فر ، یا کہا لیٹے مخص کے لئے عبادات کی مشقت و تکلیف باقی نہیں رہتی اور ایسے مقدم سے سرفراز ہوجا تا ہے ، جس میں نماز وغیرہ عبادات آئھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں (مرق قاسمایم) پہلے بدنظری کے نقصانات ومصرتیں معموم ہوئی تھیں اور یہاں اس سے بہنے پرانعام عظیم بتوایا گیا ہے ۔ وہذا کوروا المنہ ۔

(۲۹) ارشاد فریانا۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سرا کرتا، اور اگر حوانہ ہوتیں تو کوئی عورت ساری عمر بھی اپنے شوہ کی خیانت نہ کرتی (بخاری مسلم) بیعنی بنی اسرائیل نے تھم خداوندی کے خلاف بیٹروں کا گوشت ذخیر و کیا تھا اس لئے سزا ملی کہ وہ سرٹ نگا، اس سے بہلے کتنے ہی دن رکھار ہتا تھا تب بھی نہ سرٹا تھا، قبال تعالیٰ ان الله لا ببغیر ما بقوم حتی یغیر و اما بانفسہم اور حضرت حوا نے کہم خداوندی کے خلاف شجر و ممنوعہ کا کھانے کا پہنے ارادہ کیا پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو بھی رغبت وے و سے کرآ مادہ کر ہیا، پھر دونوں نے ساتھ کھایا، اور نافر مانی کی، جس پر عماب الی کے مشتق ہوئے، خیانت کا صدوراً سی عوج و شیڑھ پن کے سب بواجو عورت کی طینت

وو صیب بیں رکھا گیا ہے بعض نے کہا کہ خیانت بیتھی کہ حضرت حوائے نے حضرت وم عیدالسدم سے پہنے س پھل کو کھایا تھا، حال نکدانہوں نے بھی حضرت حواکواس سے روکا تھا، پھر حضرت حوائے نے حضرت آ دم عدیدالسلام کو بھی کھانے یہ آ، دو آس بیا ( مرق ق اق

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت حواج کوسب سے پہلے گناہ کا مرتکب قرار دینا عورت کے مرتبہ کو گرانا ہے، وولوگ بنی ری وسلم کی اس حدیث کا کیا جواب ویں گے ؟ اوراگر مان بھی لیا ج ئے کہ انہوں نے ابتدا نہیں کی تو کیا حضرت وم علیہ السل م کوسب سے پہلامرتکاب کی موقا ، تب قرار دیا جائے گا ، جوسب سے پہلے خدا کے جلیل القدر تیفیبر بنے ، رہا بیا حمّال کہ دونوں نے یکی خوات ن وحد میں گن ہ کا ارتکاب کیا ہوگا ، تب بھی تو اور اولیت کی نسبت دونوں ہی کی طرف ہوگی ، اورا یک جلیل القدر پیغیبر کی عظمت سمت کی دعیت نے رہی نیم برکی عصمت کے مقابد میں فرق مراتب کے اصول سے بھی نہایت ضروری ہے معلوم نہیں صنف نازک کی اس قدر حمدیت کا ب پناہ جذب دں ود وہ غ کی گر ان پر کی ، والد میں کیسے انتراکیا کہ نہ صرف مرد کے مقابلہ میں بلکہ ایک جلیل القدر پیغیبر کے مقابد میں بھی اس کو ابھی رَسر کے لانے کی سعی کرنی پڑئی ، والد میں کیسے انتراکیا کہ نہ مراس بارے میں پہلے بھی کہ کھکھ آئے ہیں۔ والمدتی لی اعلم ا

(۲۷) ارشادفرمایا ۔ جو محض اپنی بیوی کوا ہے بستر پر بدئے ،اوروہ بغیر کسی عذرشری کے انکار کردے اور شوہر کو ناراض کرے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں (بخاری وسلم ) ایک روایت ہے کہ تن تعالی آسان پراس عورت سے ناراض ہوتے ہیں یہاں تک کہ شوہراس ہے دانسی ہوجائے ، جب شوہر کی فدکورہ جا جست کے لئے اطاعت نہ کرنے پرخن تعالی کی ناراضی اس طرح متوجہ ہوتی ہے تو ظاہر

ہےا گرشو ہرکسی دینی امر کے لئے تھم کرےاور بیو کالقبیل نہ کرے تو اس وقت القد تعالی کا غضب دغصہ کس قدر ہوتا ہوگا ۱۴ ( مرقاۃ ۳۴۳ ۲ ) (۲۸ ) حضورا کرم بیٹ نے اپنی از واج مطہرات سے سخت غم وغصہ کے تحت ایک ماہ تک مبیحدہ رہنے کہ تشم کھا کی تھی ( بخاری ۷۸۲ ) یہ

واقعہ بخاری وغیرہ میں تفصیل سے آیا ہے اور مشہور ہے اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی جس میں از واق مضمرات کواختیار دیا گیا کہ حضور مدید السلام کے ساتھ رہنا ہے تو تنگی ترشی سے جس طرح بھی آ ہے جائی گزارہ کرنا پڑیگا کیونکہ آپ کواختیاری طور سے فقر و فاقد کی زندگی ہی محبوب و پسندیدہ تھی ، ورندان کوآپ سے الگ ہوجائے کااختیار ہے ، اس پرسب نے حضور عدید اسلام کی رف فت ہی کواختیار کرایا تھا۔

معلوم ہوا کہ عورتوں کی طینت وہرشت میں حت جاہ وہ ں اور شوق زیب وزینت رکھدیا گیا ہے، ورجب بھی اس جذبہ کو انجرنے کا موقع ملتا ہے بیضرورا بجرتا ہے تی کہ اس سے سیدالمرسین عدیافضل انصبوات والنسین سے کا گھر ان بھی محفوظ وستشی نہیں رہا،اور بڑی آزمانشوں کے بعد آخری دور نبوت میں از دانچ مطہرات کے مزاج پوری طرح سے مزاج نبوت کے موافق ہو سکے،اور آپ کی گھر بیوزندگی کے دافقات سے بہت بڑاسیق اور مدایت کا سرچشمہ ملتا ہے اور ان واقعات سے حضورا کرم علیہ کے انتی نی اولوالعزی اور صبر عظیم کا ثبوت ماتا ہے۔

ومایلقها الا الذین صبرواو ما یلقها الا ذوحظ عظیم اصر عظیم اورظ عظیم والی اس آزمائش میں کا میاب ہوسکتے ہیں) مرقاق وی ۳/۳ میں ایک قول نقل کیا گیا ہے، الصبر عنهن الیسر من الصبر علیهن، والصبر علیهن اهون من الصبر علیه النار، قال تعالیٰ وان تصبر واخیر لکم (س،) ای علیهن اور عبهی، یخی عورول کے بغیراس و نیامی گزر کرنا بھی وشوارتو ہے گراس ہے آسان ہے کہ ان کے ساتھ رہ کران کی وجہ سے چش آئے والی کنےوں پر صبر کرے، اور ان پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے ہے آسان ہے کہ ان کے ماتھ رہ کران کی وجہ سے چش آئے والی کنےوں پر صبر کرے، اور ان پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے ہے آسان ہے گویا عورتوں کے ابتلاء سے بڑا ابتلاء و نیامی ووسر انہیں ہے اس کے کہ بیا ہوں سے اورائی کے دیا تھی والی انہوں ہے اس کے کہ بیا ہوں سے اورائی کے کہ بیا ہوں سے اورائی کی وقت اور خلاف توقع ہیں آتا ہے۔ وابتد تی کی اعظم!

(۲۹)ارشادفر مایا:۔اگر میں کسی کوکسی کے لئے سجدہ کرنے کا تکم کرتا تو غورت ٹوقلم کرتا کہا ہے شوہر کوسجدہ کرےاورفر مایا کہ جوعورت شوہر کوراضی چھوڑ کرمر جائے وہ جنت کی مستحق ہوجاتی ہے (تر مذی شریف) یعنی عورت پراپنے شوہر کے اپنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ان کوادا

کرنے سے عاجز ہیں اورصرف تجدہ سے اس کی ادائیگی یاشکر بجا آوری ہوسکتی تھی،جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ بیرت صرف معبود حقیقی کے لئے مخصوص ہو چکا، یہ مجبوری نہ ہوتی تو عورت اپنا ہی شکرادا کردیت ،اورعورت کا شوہرا گرعام متقی ہوتو ظاہر ہےاس کی اطاعت ورہنمائی میں عورت نے تمام حقوتی خداوندی وحقوتی عبادادا کئے ہوں گئے اس سئے اس کامستحق جنت ہونا بھی بے شبہ ہے ( مرق ق 24 ہے ۳/۳)

(۳۰) حضرت لقیط بن صبر اوی بین که بین نے عرض کیا یارسول القد! میری بیوی زبان دراز اور بدزبان ہے آپ نے فرمایا که اس کو طلاق دے دو، میں نے کہااس سے میرے بچے ہیں اورا یک مدت ہے میرااس کا ساتھ ہے ( یعنی طلاق دینامصلحت ومروت کے خلاف ہے) فرمایااح پھااس کونصیحت کروہ تمجھاؤ ،اگراس میں خیر کا پچھ جز و ہے تو تمہاری نصیحت قبول کر گی اور دیکھو بھی اپنی بیوی کو باندیوں کی طر ٹ نہ مارنا (ابوداؤد) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرہ یا اللہ کی بندیوں کومت مارو،حضرت ممرِّنے حاضرِ خدمت ہو کرعرض کیا کہ ( آپ كارشادير)عورتي مردول يراورزياده حاوى موكى بيرآب في مارفى كاجازت دے دى تو پھر بہتى عورتول في حضور عليه السلام ك تعمروں میں جا کراپنے شوہروں کی مار کی شکایت کی ،اس پر آپ نے فر مایا کدمیرےاہل وعیال کے پاس بہت ی عور تنس اپنے از واج ک شکایت لے کرآئی ہیں،ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔(ابوداؤر) یعنی تم میں ہے بہتر لوگ وہ ہیں جواپی ہیویوں کی ہاتوں پرصبرو تحل کریں،اور بغیر مار پہیٹ کے ہی سمجھا بجھا کر کام لیں ،ان کوادب وسلیقہ بتا ئیں ،اوراتی مار پہیٹ تو مجھی بندکریں جس کی وہ شکایت کرتی پھریں ،ترتیب احکام ال طرح معلوم ہوتی ہے کہ حضورعلیہ السوام نے پہنے ، رنے ہے روکا ہوگا ،اس پروہ اور دلیر ہو گئیں ،اور حفزت عمرٌ کواس امر کی حضور علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کرنی پڑی تو آپ نے مارنے کی اجازت دی اوراس کی موافقت میں آیت بھی اتری جس میں دوسری تدابیر موثر نہ ہونے کی صورت میں مارنے کی اجازت ہوئی ، پھر جب لوگوں نے زیادہ مار پیٹ کی اوراس کی شکایت آئی تو آخر میں آپ نے فر ، یا کہ گوعورتوں کی بدا خلاقی وغیرہ پران کو مارنا مباح ہے لیکن ان کے اس طر زعمل کے مقابلہ میں بھی تحل وصبر کرنا اور نہ مارنا ہی زیادہ بہتر وافضل ہے،امام شافعی ہے بھی ہی مرازقل ہوئی (مرقاة ٨٢٨ س)

(m) مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ میں جن کے اخلاق زیادہ ایجھے ہوں اور جوابیے اہل کے ساتھ زیادہ نطف ومحبت سے پیش آنے والے ہوں دوسری حدیث میں فرہ یا کہتم میں سب سے بہتر وہ بیں جوا پی عورتوں کے لئے بہتر ہیں( تر مذی شریف)اس کئے کہ کمال ایمان حسن خلق اور تمام انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کامقتضی ہے ( مرقاۃ ۸ ۲۸۳)

(۳۲) فرمایا جس مخص کو جار چیزیں مل گئیں، اس کو دنیا وآخرت کی خیر وفلاح مل گئی بشکر گذار دل خدا کو یا د کرنے والی زبان ، دنیا ک مصیبتوں اور بداؤں پرصبر کرنے والا بدن اور یا کدامن ہمدرد ہیوی (بیمق) یعنی ایسی یاک دامن اورعفت ، ب ہوکہ وہ دوسرے مردکونگاہ بھر کربھی نہ دیکھےاور نہاس ہے کسی نشم کی خیانت کا اختال وخطرہ ہو،اور شوہر کے مال وسامان کے بارے میں یوری طرح خیرخواہ و ہمدر دہو( مرقا ۃ ایج ۳۰) (۳۳) فرمایا: علیحد کی پینداور خلع وطلاق ہے رغبت رکھنے والی عورتیں منافقوں میں شار ہیں ( نسائی شریف) یعنی جوعورتیں دل ہے اپنے شوہروں کی محبت نہیں کرتیں ، یا ان کے تعنق کو پہندنہیں کرتیں ،اور جوعورتیں بغیر کسی معقول سبب کے ضلع وطلاق کے لئے موقع اور بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہیں، (ان کا پیمل منافقانہ ہے اس لئے )وہ منافقوں کی طرح گنہگار ہیں (مرقاۃ ایس س)

(۳۳) ایک مخص نے عرض کیا ،میری بوی غیر مردول سے احتیاط نہیں کرتی ،حضور علیدالسلام نے فرمایا کداس کوطلاق دے دواس نے کہا مجھےاس سے بہت تعلق ومحبت ہے، فرمایا، ایباہے تو اس کور دکو (ابوداؤ دونسائی شریف)اس سے معلوم ہوا کہ کسی مجبوری میں ایک عورت ہے بھی شادی کر سکتے ہیں جس ہے فجوریا بدچینی کا اندیشہ ہومجبوری مثلاً ہے کہ دوسری اس کو پسندیا میسر نہ ہوادر بغیر نکاح کے زنا ہیں مبتلا ہوئے کا ندیشہو، وغیرہ الی صورت میں واجب ہے کہ اس کو ہرطرح ہے سمجھائے اور پوری کوشش اس کی حفاظت میں کرے (مرقاۃ ۵۰٫۵)

اس معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو، جس طرح حضور علیدالسلام نے بدز بان عورت کے لئے بھی طلاق ہی کامشور و دیا تھا، مگر حالات کی مجبوری سے رکھ لینا بھی حد جواز میں ہے بشر طبیکہ صبر وقتل اور حفاظت پر قد در ہو۔

(۳۵) ارشاوفر مایا:۔ جب اللہ تعالی کی کو مال وولت عط کر ہے تو پہلے اسکوا ہے اوپراورا ہے اہل ہیت (از واج واولاد) پرخرج کرے دسمنہ برد کے (۳۲) ایک محورت و دسری ہے اتنی ہے تکلف نہ ہوجائے کہ اپنے شوہ ہرکی راز و ننہائی کی باتیں بھی اس سے کہد دے اوراس غیر مرد کے علم میں وہ با تیں بھی اس طرح آجا کیں جیسے وہ خود ان کو دیکھ رہا ہو (ابو داؤد و ترندی) معلوم ہوا کہ اس طرح کا راز افشاء کرنا شرعا حرام ہے ،اور چونکہ شرعی تھم کی قیمت واہمیت صرف مسلمان عورتیں ہی ہجھ کے بیں ،اسلئے علی ہے نے لکھا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو بے محابان کو رتوں کو بے محابان ہے جواب نہ آتا جا ہے اورا پی خاص زیب وزینت اور جسم نی زیب نش ان برخا ہرند کرنی جا ہے کہ وہ اپنے مردول سے کورتوں کو بے مجاب کا درواز و کھلے گا ،ای طرح برجین عورت کا بھی تھم ہے خواہ وہ مسلمان ہی ہوں کیونکہ اول تو ان کی صحبت وزیادہ اختلاط سے بھی احتراز جا ہے دوسرے وہ بھی اس کی عادی ہوتی ہیں کہ عورتوں کے میں ،غیر مردوں تک پہنچ تی ہیں۔

(۳۷)سب نے زیادہ بدترین اور خدائے تعالیٰ کی نظر میں گراہواوہ مردیاعورت ہے جوزن وشوہر کی راز کی ہائیس دوسروں ہے کیے (سم پیرون) (۳۸) جو شخص حالت حیض میں اپنی ہیوی سے مقاربت کرے اور پھراس ہے جو بچہ بیدا ہووہ جذام میں جنل ہوجائے تو اے اپنے ہی نفس کو ملامت کرنی جا ہے۔(اوسط)

(۳۹) جوعورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اس کوحور جنت کہتی ہے کہ ضدا تیرایرُ اکرے اس کوایڈ امت دے ، وہ تو تیرے پاس چند روز کامہمان ہے ، جلد ہی تجھ سے جُدا ہو کر جارے یاس آجائے گا (تر ندگ شریف)

(۴۴) دوآ دمیوں کی نماز سر سے او پرنہیں جاتی ( لیتن قبول ہوکر خدا کے حضور نہیں جاتی )ایک غلام ، ایک سے بھ گا ہوا، دوسرے وہ عورت جوشو ہرکی نافر مانی کرے، جب تک وہ دونوں بازنیآ کیں ( اوسط وصغیر بحوالہ جمع الفوا کد ۱/۲۲)

(۳۱) حضورعلیہالسلام نے فر مایا: میری نظر میں وہ عورت مبغوض ہے جواپئے گھرے نگل کر دوسروں ہے اپنے شو ہر کی شکا بیتیں کرتی مجرے ( کبیر واوسط)

(۳۲) فرمایا: عورتیں حمل وولا دت کی سختیاں جھیئی ہیں؛وربچوں کورحم وشفقت سے بالتی ہیں،اگر وہ شوہروں کے ساتھ بدسلو کی و کئی خلقی وغیرہ کی ہا تیں نہ کریں توان میں سے نماز پڑھنے والیاں تو ضرور ہی جنت میں داخل ہوجا نمیں گ (قزویتی)

(۳۳) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے ایک دن صفورعلیہ السلام کے لئے حریرہ تیا رکیا، حضرت مودہ جھی موجود تھیں بنے ان سے کھانے کو کہا توا تکار کردیا، ہیں نے کہا یہ تو کھاؤور نہ بہ حریرہ تنہارے منہ پرال دول گی، اس پر بھی انہوں نے انکارہی کی تو ہیں نے حریرہ کے پیالہ ہیں ہاتھ ڈال کران کے منہ پرخوب اچھی طرح سے ال دیا، حضور علیہ السلام بیدد کھے کر اپنے اور پھر حضرت مودہ سے فرمایا کہ اب کہ اس کے میا کہ ان کہ کا منہ خراب کرو، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور حضور دکھے کر جنتے رہے استے ہیں حضرت عرق سے فرمایا جاؤ! اٹھ کرا ہے اپنے منہ دھولو، اس کے بعد میں حضرت عرقے نے ذرنے گئی، کیونکہ حضور علیہ کے کوان کالی ظاکرتے دیکھ (موسلی ۱۲۲۹)

(۳۴) حضرت رزینڈراوی بیں کہ ایک وفعہ حضرت مودہ خضرت عائشہ وضعہ کے پاس عمرہ لباس وزینت بیں آئیں ،حضرت حضہ کے حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ کے جا کہ بیاس طرح آئی بیں اورایس حالت بیں حضورعلیہ السلام آجا کیں گے تو ہم کو پھٹے پُرانے کپڑوں میں بڑے حال سے دیکھیں گے اور بید ہمارے نیچ میں ذرق برق لباس بہنے جی بیٹھی ہوگی ، ویکھو! بیس اس کا علاج کروں گی ، پھر حضرت سودہ سے کہا تہم ہیں بچھ فہر مجھی ہوگی ، ویکھو! بیس اس کا علاج کروں گی ، پھر حضرت سودہ سے کہا تہم ہیں بچھ فہر میں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ، اور کہنے لکیس میں کہاں چھپوں ؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ بیس سے ذیمہ

ہاں میں چیپ جاؤ، وہ جاکراس میں محمل کئیں اور وہاں گندگی اور کمڑی کے جائے وغیرہ تھے، استے ہی میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان دونوں کا ہنتے ہنتے کر احال تھا کہ بات نہ ہوسکتی تھی، آپ نے پوچھا ہننے کی کیا بات ہے؟ تمین مرتبہ دریا فت کر ناپڑا، تب انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتلایا کہ خیمہ میں جا کر ملاحظہ کریں، آپ وہاں مجھتے حضرت سودہ وہان موجود ہیں اور کی ہی سے ان کا کر احال ہے، آپ نے فرمایا، سودہ! تنہیں کیا ہوا، یہاں کیوں چھپی ہو؟ کہا یا رسول القد اکا نا دجال ظاہر ہوگیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، کہیں نکلا! البتہ بھی نکلے گا ضرور، پھرآپ نے ان کو خیمہ کے اندر سے نکالا اور ان کے کیڑوں پر سے گروغبار اور کمڑی کے جالوں کو جھاڑا (موسلی دطبر انی)

فا کدہ ایس میں کے حضور علیہ السلام اور از واج مطہرات کے خوش طبی کے واقعات میں بھی بہت پچیسیں اور ہدایت می ہے کہ پکھو وقت اگر فم غلط کرنے کے لئے یا کسی کا دل خوش کرنے میں صرف ہوجائے تو وہ بھی وین ودیا نت کے خلاف نہیں ای لئے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ہے مزاح اور خوش طبی کا ثبوت بھی ماتا ہے کہا تہوت کے مفلط یا جھوٹی بات نہ تکی جائے ، دو مرے بید کا سے کسی کو تکیف نہ پہنچے ، اگر کسی کا ول دکھایا گیا تو جائز نہ ہوگا ، کتب مدے میں کتاب الا دب کے تحت مزاح کا باب بھی باند ہے ہیں ، امام بخاری نے باب الانبساط الی الناس (۵۹) میں بھی وہ وصدیث روایت کیں ، ایک حضرت انس ہے کہ حضور عید السلام بھی ہوئے کے باب تصاور کا اور مان کی کو خواصاً فر مایا کرتے تھا ہے ابوع میں اگر بار اختر جائز کر اور کا تھا اور اس سے کھیلا کرتا تھا ور اہم رہے کہ اس نے لال پال رکھا تھا اور اس سے کھیلا کرتا تھا ور اہم رہے کہ بال بال اس کا کھیل کھیلا کرتی تھی ہوئے گئی کہ جب میں حضور علیہ السلام کے پاس (خاری کے بعد شروع زمانہ میں ) ، وی تو لو کیوں کے ساتھ کو میں کا کھیل کھیلا کرتی تھی ، اگر حضور اس حالت میں آ جاتے تو وہ میری سہیلیاں دوڑ کر پردہ کے بیچھے چلی جاتی ، اور آ باخیص پکو کر میرے پاس لاتے اوروہ پھر میرے سام نے کھیلے گئی تھیں ، اس کے علاوہ امام بخاری نے جو مستقل کتاب 'الا دب المفرد'' کے نام سے کھی ہو وہ میرے بیا کا لاتے اوروہ پھر میرے سام میں بھی مستقل کتاب 'الا دب المفرد ' کیا م سے کھی ہو اور نے ابلی و میال کے اورا حاد یہ فائوں کے مراح میں اظاتی و غیرہ کا ثبوت پیش کرنے کوخش طبی و مزاح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے دوسرے بھائیوں کے مراح میں اخالی آئے کو من اضافی تو مزاح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے دوسرے بھائیوں کے مراح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے دوسرے بھائیوں کے مراح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے مراح مراح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے سام تھر تو مراح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے سام تھر تو مراح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے سام تھر تو مراح میں کوئی حرج نہیں ہے ، اورا بے اہل و میال کے سام تھر کوئی مراح میں کوئی حرب نہ بھل کے تو مراح میں کوئی حرب نہ بھر کوئی میں کوئی حرب نہ بھر کوئی کر ان طاب کے میل کے اس کی کوئی میں کوئی حرب کوئی کوئی

حضرت عمر نے فرمایا" آدمی کواپنے گھر میں بچوں کی طرح بے تکلف رہنا چاہے (ینہیں کہ منہ جڑھا ہوا ہوا ورسب پر رعب و ہیبت طاری کی جائے ) پھر جب ضرورت پیش آجائے تو وہ ہر طرح مرد ثابت ہو' یعنی مردا تھی ، جراء ت اور کمال عقل کا بھی بہترین نمونہ نگلے ، بہ بات حضرت لقمان تھیم سے بھی نقل ہے ، امام غزائی نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ مزاح اور بے تکلفی اختیار کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، بعنی اتنا انبساط اور ضرورت سے زیادہ خوش خاتی بھی نہ برتے کہ وہ بالکل نڈر ہوکر بدا خلاقیوں پر اُثر آئیں ، اور ان کی کسی شم کی روک توک نہ ہوسکے ، یا ہوتو ہے اثر ہو، ای لئے اگر کسی وقت بھی ان کا کوئی غلط روبیطم ومشاہدہ میں آئے تو اس پر اپنے انقباض و ناراضکی کا صاف طور سے اظہار کر دیاور کسی حالت میں بھی برائیوں کا دروازہ ان کے لئے نہ کھلنے دے ، نہ شریعت کی مخالفت کو برداشت کرے ، ایسے وقت بھی اگر مزاح اورخوش طبعی کا بی روبیہ جاری رکھا جائے تو اس کو حضرت عرفتہایت ناپسند کرتے تھے ، اور فر ، تے تھے ، بیرمزاح ، زاح عن الحق سے ہوتی وطریق شری مشقیم سے دور ہونے کا مرادف ہے۔

یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی نظر کتنی گہری تھی اور وہ ہر معاملہ میں اعتدال کی کتنی رعایت کرتے تھے اور شریعت کامقصود

اے معنرت عائشٹ کے ساتھ تو حضور علیدالسلام نے ایک سنر ہیں دوڑ کا مقابلہ بھی کیا ہے جس میں وہ جیت گئی تھیں، پھر بعد کوان کا بدن بھاری ہو گیا تھا اور دوسر ی دوڑ ہیں حضور علیدالسلام جیت مجئے تتے،اورآپ نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا (منتئو ۃاج من الی داؤد)

وخشاء بجھنے میں وہ کس قدرآ کے نتھے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہ

(٣٦) حفرت عائش فرمایا: میرے علم میں حفرت صغیر سے بہتر کھ نا پکانے والی نتھی ،ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام کے لئے کوئی چیز پکائی ،اوروہ لے کرآئیں کہ آپ اس روز میرے گھر میں تھے اور میں رشک وغیرت کے شدید جذبہ کا شکار ہوگئی،اس برتن کو جس میں کھانا تھا، زمین پروے مارا اور توڑ دیا، پھر ندامت ہوئی اور حضور علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں عرض کیا کہ اس نعل کا کفارہ بتلا کیں،آپ نے فرمایا،اس جیسا برتن اور ویسانی کھ نادو (ابوداؤ دونسائی)

۔ بخاری شریف ۲ ۸۸ میں ہے بھی ہے کہ کھا ٹالانے والے خادم کے ہاتھ سے پیالا گرااورٹوٹ کی تو حضور علیہ السلام نے اس پیالہ کے عکڑے زمین سے اٹھا کرجمع کئے اوروہ کھا تا بھی زمین پر سے اٹھ بیااور فر ما یا کوئی بات نہیں، تمہماری ای کو نمیرت آگئی ، بھر خادم کوروک کرویہ بی بیالہ منگوا کر دیااورٹوٹا ہوا تو ڑنے والی بیوی کے گھر میں رہنے دیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ کے مزاج میں غیرت، زود تاثر کی وانفعال کا ، دہ کچھ زیادہ تھ، اس سے اور دافعات بھی اس قتم کے پیش آئے ہیں جن کی حیثیت حض وقتی وہنگا می تھی اور جلد ہی وہا تا تھا (جیسے یہ ل برتن تو ڑنے کے بعد فورا ہی ندامت کا اظہار فر ما دیا ) مثلاً قصدا فک میں آتا ہے کہ جب براءت کی آیات نازل ہو کیں اور حضرت صدیق اکبرٹنے ان کو اس کی خوش خبری سائی تو انہوں نے کہا کہ میں انڈتھالی کا شکرا واکرتی ہول ، مگرآپ کا اورآپ کے صد حب کا نہیں جنھوں نے آپ کو بھیج ہے۔

ا کثر احادیث بیں ای قدر ہے گراز اللہ الخفاء ۸ نے ۱/۵ میں کسی روایت سے بیاضا فدنجی ہے کہ نے حضور عبیدالسلام بھی ان کے پاس تشریف لائے اوران کا باز و پکڑ کر بات کی تو انہوں نے آپ کا دستِ مبارک پکڑ کر جھنگ دیا،اوراس پر حضرت ابو بکڑ نے جو تدا ٹھا کر ان کو مار نا چاہا، بیدد کچھ کرحضور علیدالسلام کونٹسی آگئی اور حضرت ابو بکڑ کونٹم دے کر مارنے سے روک دیا۔

الیابی دومراواقعد منداحمہ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکڑ نے حضور علیہ السلام کے دردولت پر حاضر ہوکرا جازت طلب کی ،اندر سے حضرت عائش کی آ واز سنی جو حضور علیہ السلام سے اونچی آ واز بیل بول رہی تھیں ،حضور عبیہ السلام نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو انہوں نے حضرت عائشہ کو سخت لہجہ بیل پکارا اے امرو مان کی بیٹی ! تو حضور اکرم عیف ہے اپنی آ واز بلند کر کے بات کرتی ہے اور بکڑ کر مارنا چا ہم حضور علیہ السلام نے ان کا غضہ و یکھا تو ان کے درمیان ہوگئے اور حضرت عائشہ کو بچادیا، جب حضرت ابو بکڑ چلے گئے تو بطور مزاح و تلطف کان سے کہا دیکھو! بیل نے آئے اورا جازت طلب و تلطف کان سے کہا دیکھو! بیل نے آئے اورا جازت طلب

کی آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ ہے ہنس کر با تیں فرمارہ تھے ،اجازت پر اندر گئے تو حضور عبیہ السلام ہے گزارش کی کہ یارسول اللہ! مجھے آپ دونوں اپنی مسلم میں بھی شریک کریں ،جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی اڑائی میں شریک کیا تھ۔ (الفتح الربانی سیس ۱۲ س حضرت عائشی بیان ہے کہ ایک بارحضور علیہ اسلام میری باری کے دن شب کو بعد (عشاء) تشریف لائے (حسب معمول) میا در ایک طرف رکھی ،جوتے نکالے اور تہر کا بچھ حصة بستر ہر بچھا کرلیٹ گئے ، پچھ بی دیرگزری تھی کہ مجھے سوتا ہوا خیال کرے آ ستہ ہے جا در ا ٹھائی ہزی سے جوتے پہنے ،آ ہت ہے کواڑ کھولے اور باہر ہوکر آ ہنتگی کے ساتھ ہی کواڑ بند کئے اور چلدیئے ، میں نے یہ ، جرا دیکھ تو اپنا کرتہ پہنا، دوپٹہ اوڑ ھااور تہرے چادر کی طرح بدن کو لپیٹ کرآپ کے پیچیے ہولی،آپ بقیع پنچے، دیر تک کھڑے رہے تین بار دونوں ہاتھ اُٹھائے، پھرلوٹ پڑے اور میں بھی لوٹی آپ نے جلدی کی اور میں نے بھی جلدی کی ،آپ تیز قدم چلے تو میں بھی تیز قدم چلی ،آپ اور تیز جلے تو میں دور کرآپ سے آ مے بڑھ کئی اور گھر میں داخل ہو کرجلدی سے لیٹ گئی، آپ تشریف لائے تو فرمایا ، عائشہ! کیا ہوا تہارا سانس كيول چر ها بواہے؟ ميں نے كہا كچينين،آپ نے فره يا تو بتا دو، ورند مجھے حق تعالى جولطيف ونبير ہے وہ بترا دے گا، ميں نے كہا يارسول الله ! آپ برمیرے ماں باپ قربان موں ساری بات الی تھی اور سب سنادی ، آپ نے فرمایا، اچھاتم بی آ گے آ سے چلتی نظر آر بی تھیں، میں نے کہا جی ہاں!اس پرآپ نے میرے سینہ پرزورے ہاتھ مار کرفر مایا جلوبھی کیاتم نے سوچا کہ خدااوراس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں کے؟ میں نے کہا، جو بات لوگوں سے چھیائی جاسکتی ہے اس کوبھی خدا جا نتا ہے، میں اس کوخوب جانتی ہوں ،آپ نے فر مایا اُس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام میرے یاس آئے تھے تہارے کیڑے اتارنے کی دجہ سے دہ اندرتو آنہیں کتے تھے، پھرتمہاری ہی دجہ سے انہوں نے مجھے آ ہت سے بکارا تا کہتمہاری نیندخراب ندہو، میں اٹھااور خیال کیا کہتم سوگٹی ہواس نے اٹھانا پندنہ کیا ،اور یہ بھی خیال کیا کہ جاگ جاؤگی تو تنہائی کی وجہ ہے تھبراؤگی ،لہذا بہت خاموثی ہے نکل کر چلا گیا تھا،حصرت جبرئیل علیہالسلام حق تعالٰی کا بیھم لے کرآئے تھے کہ اہل بقتی کے یاس جا کران کے لئے دعائے مغفرت کرو،حضرت عائشہ نے فرمایا، پھر میں نے مُر دول کے لئے دعاء مغفرت کس طرح ہوئی ہے آپ ت دریافت کی الخ (مسلم شریف بنووی ۱/۳۱۳)

دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور عدیہ السلام نے والیسی پر گفتگو میں حضرت عائشہ سے یہ بھی جملہ فر ، یا تھ ، آغر ت؟ یعنی کیا تمہیں غیرت آگئی تھی؟ (اس لئے میرے پیچھے گئیں، کہیں میں کسی دوسری بیوی کے یہاں نہ چلا جاؤں) حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھ جسیا آپ جیسے پر غیرت کیسے نہ کرے گا؟! (مسلم، نسائی، جمع الفوائد جرا)

ای طرح حضور منابط کے مرض وفات میں بھی واراء ساہ والا قصد مروی ہے، جس کی تفصیل بخاری ۲ سی۸اور السیرۃ النویہ(ابن ہشام ۲/۳۲۱ میں ندکورہے۔

حضرت خدیجی کے ذکر پر بھی حضرت عائش فیرت کا واقع مشہور ہے وغیر ہا، اوراس سیدیں سب سے زیادہ اہم اور قابلِ اتباع ہات ہیہ کہ حضورعلیہ السلام ایسے مواقع میں گئی بڑی وسعت ظرف کا ثبوت دیتے تھے اور کی قتم کی گئی اور تا گواری کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ الفتح الربانی • ۱۲۲/۱۵ میں ہے: ابو یعلی نے حضرت عائش سے مرفوعاً حضورعلیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ غیرت کے جذب ہے مغلوب ہوکر عورت اور نجی تھی اور برناروطبر انی نے حضرت ابن مسعود سے قتل کیا کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے حصہ میں غیرت اور مردوں کے حصہ میں جہاد کھودیا ہی جو حضورت کی فیرت کے جذب کی تنخ ہاتوں پر صبر کرلے گائی کو شہید کا اجربے گا (ذکرہ الارقانی شرح المواہب)
مضہ میں جہاد کھودیا ہی جو محض عورتوں کی غیرت کے جذب کی تنخ ہاتوں پر صبر کرلے گائی کو شہید کا اجربے گاؤں شرح المواہب نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انصاری عورتوں سے شادی کیوں نہیں فرماتے؟
آپ نے فرمایا: ۔ ان میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے (جمع الفوائد ۱/۲)

بخاری ومسلم وغیرہ میں بیصدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے فر ، یا کہ حضرت خولہ بنت حکیم ؓ نے اپنے کوحضور علیہ انسلام کے لئے ہبہ کیا تو مجھے بڑی غیرت آئی اورکہا کے مورتوں کوشرم نہیں آتی مردوں کے لئے پیش ہوتی ہیں، پھر جب آیت تسر جسی من نشساء انسوی تو مل نے کہایارسول الله! آپ کارب بھی آپ کی خوشنودی جا ہتا ہے الخ (جمع الفوا کدون الله علی ا

( ٢٤ ) حضرت عائشه كابيان ہے كدميں ايك سفر ( حج ) ميں حضور عليه السلام كے ساتھ تھى ،حضرت صفيه " كااونٹ بيار ہو گيا ،اور حضرت زنیب ؓ کے پاس سواری کے زائداونٹ تنھے،آپ نے ان سے فر مایا کہ صفیہ کا اونٹ بیار ہو گیا ہے تم ان کوایک اونٹ دیدوتو اچھا ہے،انہوں نے کہا میں اس پہودید کو دول گی؟ اس پرحضور اکرم علیہ کو غصہ آئیا،اور آپ نے باقی ماہ ذی الحبہ،اور پورےمحرم وصفر اور پچھ دن رہیج الاقال میں ان سے کلام نہیں کیا جتی کہ وہ مایوں ہوکر اپناس مان اور جار پائی بھی اٹھا کر لے گئیں اور خیال کرنیا کہ آپ ان سے تعلق نہ ر میں سے،اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دو پہر کے وقت بیٹھی تھی اچا تک کس آ دمی کا ساید اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا (بدر حمید دوعالم كاظلِ شفقت تقاجو پران كى طرف متوجه موكيا تقاءاور حضرت زنيبًا پناساهان وجاريا كى كے كرخدمت اقدس ميں بارياب موكسكيں . (ابوداؤر واوسط جمع الفوائد بسع ١/٢٤) منداحمہ کے حوالہ ہے مجمع الز دائد ٣/٣٣ میں بیر ہے کہ حضور عدیدالسلام ان کے پاس آئے اور

خوداً ن کی جاریا کی اٹھا کرلے گئے اور ان سے راضی ہو گئے۔

فا كده! بيدو بى حضرت ندين بقيس ، جن كا نكاح حق تعالى نے عرش برآب سے كيا ، اور حضرت جرئيل عليه السلام نے سفير بن كراس كى خبردی تھی ،اور بیرشتہ میں آپ کی بنب عملہ بھی تھیں ،ان کے علاوہ از واج مطہرات میں کوئی سپ کی رشتہ دار نہ تھیں ،خود بھی فخر سے کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح سب سے او نیجا،اور رشتہ حضور سے قریب کا تھ،اور کہتی تھی کہ سب سے زیادہ پردہ کا التزام واہتمام کرنے والی بھی میں ہی ہول ( گویا میر بھی فخر کی چیزول میں واخل تھاءاور حضرت عائشہ فر ماتی تھیں کہ تمام ہیویوں میں سے وہی اپنے حسن و جمال اور قرب نبوی کے سبب میری مدمقابل تھیں،ایک دفعہ تقسیم غنیمت کے وقت حضرت زینب نے رسول اکرم ایک کے خدمت میں جسارت کر کے پچھ کہد دیا تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا،اس پرحضور نے فر مایا: عمر!ان کو پچھ نہ کہو، بیا قاصہ ہیں، بینی بارگا ہے خداوندی میں خشوع وخضوع کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ،اورحضرت ابراجیم علیہ السلام بھی علم والے اور اوّاہ ومُنیب ہے (الفتح الربانی ۲۲/۱۳۵)

باوجودان سب فضائل ومناقب کے بھی حضور علیہ السلام نے ان کی بے جہات پر کئی ماہ تک ترکی عمق کوتر جمے دی ، بیسب اس لئے تھا کہ عورتوں کے اخلاق وکردار کی اصلاح ہرممکن بہتر طریقے ہے ہوسکے ،اوران میں جو غیرت اور رشک دحسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے،اس کو حدِ اعتدال میں لایا جاسکے،اور بیاصلاح کامعاملہ اب بھی ہرمرد کے صم وعقل پر جھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بغیر بھی گزار ہنیں،اوران کو ہر طرح کی آزادی بھی نہیں دی جاسکتی، ہرمعاملہ میں ختی بھی ان کی افراد طبع وسرشت کےمنافی ،اور صدیے زیادہ ملاطفت دانبسہ ط اور نرمی بھی نقصان دہ ،کیا عجیب وغریب صورت ہےاورمشکلات والجھنول سے عہدہ برآ ہوکردین ورنیا کی سلامتی کا تمغیذریں حاصل کرلینا ہرمرد کے بس کی بات نہیں، وامتدالموفق \_

ایں سعادت بزور ہازونیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

( ۴۸ ) ایک دفعه مسجد نبوی سے فراغت بنماز کے بعد مردعور تیں بابرنگلیں تو اختلاط ہوگی،حضور علیہ السلام نے عورتوں کو تکم دیا کہتم رک جاؤاور پیچھےچلواور تمہیں راستوں کے پچ نہ چینا جا ہے بلکہ کنارے پرے گزرنا جا ہے،اس کے بعد عورتوں نے ارشادِ نبوی پراتی پختی ہے ممل کیا کہ سڑک کے کنارے دیوارول سے اتنی رگڑ کھ کرگز رتی تھیں کہ کپڑے دیواروں سے اُلجھ جاتے تھے (ابوداؤ د)

(۴۹) حضرت انس راوی بین کهایک دفعه نبی اکرم علی کسی راسته ہے گز ررہے تھے،اور آپ کے آگے،ایک عورت چل رہی تھی،آپ نے اس سے فرمایا کہ بچے راستہ سے ہٹ کر چلو،اس نے کہا راستہ تو بہت چوڑ اے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، بیہ ہماری بات نہیں سنے گی ،او نچے د ماغ والی ہے( رزین ، جمع الفوا کداس۱/۲۳) آج کل نیج سڑک میں ناز وانداز کے ساتھ چینے والی او نیجے د ماغ والیوں کی کنٹرت روزافز ول ہے اللہ دحم کرے۔

(۵۰) ارشاد فرمایا: ۔ تین فتم کے آدی بھی جنت میں داخل نہ ہوں ہے ، دیونہ ، عورت جومردوں کا سالباس وغیرہ اختیار کرے ، اور شراب کا عادی ، محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! دیونٹ سے کیا مراد ہے ؟ فرمایا: ۔ جومرداس کی پروانہ کرے کہاس کی بیوی کے پاس کون کون آتا ہے ، کبیر ، بحوالہ جع الفوا کہ اسلال اللہ اور تین اسر کی گھر میں نہ آکیں نہ آتا ہے ، کبیر ، بحوالہ جع الفوا کہ اسلال اللہ کے گھر والے اپنے کہ والے اللہ کے گھر والے اللہ کے گھر والے اللہ کے گھر والے اپنے کہ والے اللہ کے گھر والے اللہ کے گھر والے اللہ کو ل سے نہیں روکتا تو وہ دیوٹ ہے جو تن تعالی اور اس کے رسول کی غیرت کو چینے کرتا ہے ، اس لئے اس کے واسطہ خرت میں گرم جگہ ( جہنم ہی موز وں ہے ، جب سب اوباش وآبر و باخت بدا طوار لوگ ہی جمع ہوں گے ، جنت جو پا کہا زمتی پر برزگاروں کے لئے ہوگی ، وہاں ایسے لوگوں کا کام نہیں ، والقہ تعالی اعلم!

(۵۱) حضرت انس ( خادم خاص نبی اگرم تو ایک نے فرمایا کہ ویکنے پر میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور بلوغ سے مطلع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس تم گھروں میں عورتوں کے پاس نہ جانا ، جھے اس سے اتنا رہنے ہوا کہ اس دن سے زیادہ تحت دن جھے پر نہیں گرزا ( اوسط وصغیر بحوالہ جمع الفوا کہ میں ا

اس سے معلوم ہوا کہ لڑے جوان ہوجا کیں اور پندرہ سال کی عمر کے ہوں تو دوسرے گھروں میں ان کوائی آ مدورفت بند کردین چاہیے، اورعورتوں کو بنہیں کہنا چاہیے کہ بیتو بجین سے ہمارے گھر آتا ہے اس سے کیا پردہ؟ یہ جہالت کی بات ہے اوراس میں کی رعابت کی ضرورت نہیں، حضرت الس سے نیا وہ پا کہ زکون ہوسکتا ہے اوروہ ذمانہ بھی نہا بیت مقدس نبوت کا تھا، خودحضورا کرم بیلی موجود سے اوران کو حضرت انس کے خادم خاص ہونے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں جانے کی ضرورت بھی تھی، پھرازواج مطہرات دنیا کی افضل ترین صحف نبوال اورساری امت کے لئے ماؤں کے درجہ میں تھیں ،اس پر بھی حضورعلیہ السلام نے بلاتو تف ان پر پابندی نگادی، تا کہ سری امت اس سنت نبوید کی بیروی کرے، پھرخاص طور سے جبکہ حضرت انس کو آپ سے تھم مذکور سے خت صدمہ بھی ہوا کہ آئندہ کے لئے آپ کی خدمت میں کی وکوتائی کا خیال آبادگا ،اوراس کا بھی اور یہ بیانہ کی خوادی کا بیانہ کی دورہ بھی ہوا کہ آبندہ کے لئے آپ کی خدمت میں کی وکوتائی کا خیال آبادگا ، اوراس کا بھی اور وزار واج مطہرات کو بھی ہوا ہوگا ،گر شریعت کے داخل میں رعابت کی کنیس ،اس لئے رحمت بھی اور یقینا آیک میں داور وخیل خواد واج مطہرات کو بھی ہوا ہوگا ،گر شریعت کے دکھ میں ماس لئے رحمت بھی ہو کہ بھی اور واج سے کہ کہ کو واد واج مطہرات کو بھی ہوا ہوگا ،گر شریعت کے دکھام میں رعابت کی کنیس ،اس لئے رحمت بھی ہوا کہ کہ کو واد واج واد واج کہ کو جاری فرماد یا ،علیہ وی آلہ واز واج وافضل الصلوات والعسلیمات المبار کا ت

(۵۲) ارشاد فرمایا:۔وہ ہم میں نہیں جو کی عورت کواس کے شوہر کے فلاف ہوڑکائے اور بدگمان کرے، یا غلام کواس کے ، لک کے خلاف اُ کسائے (ابوداؤد) بینی وہ اسب محمد سے خارج ہوگا، جواس سے کا کام کرے گا، مثلاً کسی عورت سے اس کے شوہر کی برائیاں کرے یا کسی غیر مرد کی خوبیال بیان کرے ، جس سے اس کا دل اپنے شوہر سے پھر جائے مرقاۃ نظ اس زمانہ ہیں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی عورت سے خیر خوابی جنانے کو یاشوہر سے کسی مخالفت کی وجہ سے اس کے سامنے شوہر کی برائیاں کھود کر بدکر نکالتی اور بتلاتی ہیں، اور بھی دوسرے شوہرول کے بہتر حالات اس کو سُناتی ہیں جس سے اپنے شوہر کی وقعت اس کے دل میں کم ہوکر فساد وفتند اور خرابیوں کی بنیاد قائم ہوجاتی ہے بلکہ بعض مرتبہ خود بیٹی کے باپ اور ، ں بھی کسی غلط بھی کا شکار ہوکر ایس کرگز رتی ہیں ، یہ خت ممنوع اور حرام ہے، اور اس سلسلہ میں حضور اکرم منظم ہو کا نیا طریقہ بھی ملحوظ در ہنا جا ہے کہ ایک دفعہ کی شکر رفی کے تحت معنرت فاطمہ نے عاضر خدمت نبویہ ہو کر حضرت کی گئی کے مناز کی طریقہ کا اپنا طریقہ بھی ملحوظ در ہنا جا ہے کہ ایک دفعہ کی شکر رفی کے تحت معنرت فاطمہ نے عاضر خدمت نبویہ ہو کر حضرت کی گئی کی میں جا کے سے سے کہ کا اپنا طریقہ بھی ملحوظ در ہنا جا ہے کہ ایک دفعہ کی شکر رفی کے تحت معنرت فاطمہ نے عاضر خدمت نبویہ ہو کر حضرت کی گئی ک

ا معنرت هدي توسي وجه من منطقة من طلاق ديدي تحى ،اس كاعلم حفرت عرفو بواتو ان كواور دوسر عزيز ون نيزسب بي محابدكو غير معمولي صدمه بوا، اس پر حفرت جرئيل عبيه السلام انز سياور ني كريم الله يستي كها كها مند تعالى ني آپ كوتكم ديا ب كه حفرت عربي كانظر كر كے هف سيدرجوع كريس ، (بقيدها شيدا كل صفحه پر)

کے حرب استعمال کرتے ہیں ،جس کا ذکر اگلی حدیث میں ہے۔

شکایت کی تو آپ نے فر مایا" بیٹی اتم یہ تو سوچو کہ دنیا جس کون سامر دالیا ہے جواپئی ہیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے"؟

علاءِ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بھی حضور عبدالسلام کے پاس حضرت کی شکایت لے کرنیس آئیس، سب جانے ہیں کہ زن وشو پھر تعلق کی نوعیت نہا ہے تا ذک ہوتی ہے، اس لئے ذراس بات پر بگاڑی صورت بن سکتی ہے اس پر بندلگانے کو حضور علیہ السلام نے فرکورہ بالا ارشاد صادر کیا ہے، اور دونوں کے تعلقات فراب کرنے والے کو سخت وعید سے ڈرایا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ بہت ہے اوا و یک پیس دوسلمانوں کے ماہیں جموٹ بول کربھی سلح وصفائی کراد سے کی تر غیب وار د ہوئی ہے، تو میاں بیوی ہیں تو اس امرکی رعایت اور بھی زیادہ ہوئی جا ہے اور افساد کی بات اتنی بی زیادہ حق تی گوئا پہند ہوگی اور اس کے شیطان کوسب سے زیادہ محبوب و پہندیدہ صرف بہی بات ہے کہ موٹی جوٹ و غیرہ کسی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات فراب کراد ہے جا تیں اور شیبا طین الجن والانس اس کے لئے ہرتم کے دھوکے فریب جموٹ وغیرہ کسی طرح بھی میاں بیوی کے تعلقات فراب کراد ہے جا تیں اور شیبا طین الجن والانس اس کے لئے ہرتم کے دھوکے فریب جموٹ وغیرہ کسی میاں بیوی کے تعلقات فراب کراد ہے جا تیں اور شیبا طین الجن والانس اس کے لئے ہرتم کے دھوکے فریب جموٹ وغیرہ کسی میاں بیوی کے تعلقات فراب کراد ہے جا تیں اور شیبا طین الجن والانس اس کے لئے ہرتم کے دھوکے فریب جموٹ وغیرہ کسی میاں بیوی کے تعلقات فراب کراد ہے جا تیں اور شیبا طین الجن والانس اس کے لئے ہرتم کے دھوکے فریب جموٹ وغیرہ کسی میاں بیوی کے تعلقات فراب کراد ہے جا تیں اور شیبا طین الجن والانس اس کے لئے جواب

(۵۳) ارشادفر مایا:۔ابلیس اپنا تخت شاہی پانی پر بچھا کر بیٹھتا ہا ورا پے لشکروں کولوس کی گراہی کے لئے سب طرف بھی ویتا ہے ہیں اس سے نیادہ مقرب فیجوب شیطان وہ ہوتا ہے جوسب سے بڑا گراہی کا کارنامانجام دے کر آوے، پھرسب اس کے پاس جع ہوکرا پی اپنی کارگراریاں سناتے ہیں، ایک آتا ہے کہ بیٹ نے بیٹ اہ فلال شخص سے کرادیا، دوسرا بھی اس طرح (مثل چوری کرائی، فاکہ فراوایا، شراب پلوائی بھوٹ بلوایا، بقیب کرائی، نماز ترک کرائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ایک کہتا ہے کہ بیٹ ایک میاں بوی کے بیچھے نگا رہا، اوران بیٹ سے ایک کودوسرے کے خلاف بھڑکا تا رہا، اور ونوں کولا آنے کے لئے برقتم کے ظاہری باطنی تر بے استعمال کر کے بالآخران دونوں بیٹ تفریق کی دوسرے کے فرا بی کی کہتا ہے کہ بیٹ اور میرانہ با اور ونوں بیٹ تفریق کی کر اس سے لائق فرا با کور دوسرے کہ بال تو بیٹ کی کارگر اری می کر شیطانوں کا با دش ہ المبلی خوش سے پھولائیس سا تا اور اس کوقر یب برا کر کہتا ہے کہ بال! تو میراسب سے لائق کہ بہت نے بیٹ کہ ان اور میرانہ بات بھی حضور علیہ السلام سے فنل کی کہ بیٹ اور میرانہ بات تھی حضور علیہ السلام سے فنل کی کہ بیٹ تو بیٹ کے مل سے انتاز یادہ خوش ہوتا ہے کہ اس شیطان کو اپنے سینہ سے لینا لیتا ہے، بینی معافقہ کرتا ہے (مسلم شریف) وجہد سے کہ بالیت جیس اور میں ایک موروث ہوں گے کہ اس وجہد ہو ہیں اور حدود شرعیہ کے خلاف محال کرنا دشوار ، اور کمیہ اطوار وعاد تیں صاصل کرنا آسان ہوتا ہے، (مرقاۃ ۱۹ ایا) جو بی بہتر تر بیت وقعیم سے آئی اس میں موجود تی اس ہو تھی ہوں گے۔
آئی استہ ہو کیکس وہ خود تی اس ہوتا ہوں گے۔

جائز وشرى طرايق پرنكاح والے جوڑوں میں تفرایق كرادیے ہے، وہ بھی مجبور ہوكرز نا كے راستوں پرچل پڑيں گے اور اِس طرح زنا اور اولا دِ زناكی تعداد میں ترتی اوران فید دراضا فیہ وتا رہے گا، جوشیاطین انس وجن كوسب سے زیادہ محبوب اور حق تعالیٰ ،اس كے برگزیدہ بندوں اور فرشتوں كو زیادہ سے زیادہ مبغوض ونا پہندیدہ ہے، قال تعالیٰ تھر الفساد فی البروا بھر بماكسبت ایدی الناس (لوگوں كے ثرے كرتو توں ہی كے سبب سے ہر جگہ فساد پھيلتے ہیں)

غرض موجودہ ونیا ہیں جوشر ونساداورعلوم نبوت کے خلاف دوسرے نظریات کیل رہے ہیں وہ سب کشر سے زیا اور اولا دالزوائی کے (بقیہ حاشیہ سفیر ابقہ) حضرت کر اس اس کے کہ حضورعلیہ السلام نے کہ جمہیں طراق و حدی ہے ، دیکھوا اب قوانبول نے کہ حضورعلیہ السلام نے حمہیں طراق و حدی ہے ، دیکھوا اب قوانبول نے دعفور کے بعد میری وجہ سے دجوع کرایا ہے ، دانند! اگر پھر انہوں نے تہمیں طلاق دی قویس تم ہے کہ کہ کام نہ کروں گا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ نی کر پھر انہوں نے تہمیں طلاق کی وجہ سے ) چا دراوڑ ھی ان آپ نے دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ نی کر پھر انہوں نے قویس نے (طلاق کی وجہ سے ) چا دراوڑ ھی ان آپ نے فرمایا ، میری دوایت اس ابھی جبر نیل علیہ السلام آئے اور کہا حفصہ سے رجوع کر لو، وہ حق امداور تق مد (بہت روز سے رکھنے والی ، اور بہت نمازیں پڑھنے والی ) اور جنت شریکی آپ کی ذوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ایس ابھی جبر نیل علیہ السلام آئے اور کہا حفصہ سے رجوع کر لو، وہ حق امداور تق مد (بہت روز سے رکھنے والی ، اور بہت نمازیں پڑھنے والی ) اور جنت شریکی آپ کی ذوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ابھی جبر نیل علیہ السلام آئے اور کہا حفصہ سے رجوع کر لو، وہ حق امداور تق مد (بہت روز سے رکھنے والی ، اور بہت نمازیں پڑھنے والی ) اور جنت شریک کی ذوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ابھی جبر نیل علیہ کی دوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ابھی جبر نیل علیہ کی دوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ابھی کی دوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ابھی کی دوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ابھی کی دوجہ رہنے والی ہے (الفتح الر بائی ابھی کی دوجہ رہنے والی ہے دو الفتح الر بائی ابھی کی دوجہ رہنے والی ہے دو الفتح الر بائی ابھی کی دوجہ رہنے والی ہے دو الفتح الر بائی ابھی کی دوجہ رہنے والی ہے دوجہ کی دوجہ رہنے والی ہے دو الفتح الر بائی ابتار کی دوجہ رہنے والی ہے دو الفتح الر بائی ابور بائی ابور بائی میں کی دوجہ رہنے والی ہے دو الفتح الر بائی ابور بائی کی دوجہ رہنے کی دوجہ رہنے والی ہے دو بائی کی دوجہ رہنے کی دوجہ رہ کی دوجہ رہنے کی دوجہ رہنے کی دوجہ رہنے کی دوجہ رہ کی دوجہ رہ دو الفتح الر بائی دوجہ رہ دو الفتح رہنے کی دوجہ رہ کی دوجہ رہنے کی دوجہ رہ دو الفتار کی دوجہ رہ کی دوجہ رہ دوج

غلبہ واقتد ارکے نتائج میں ،اللہ تعالی است محمد بیکوان کے شرور فتن سے محفوظ رکھے ،اس وقت زنا اور دواعی زنا کی روک تھ م کے سئے برقسم کی کوشش کرنا عالم انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے ،اور علاءِ امت کوخاص طور ہے اس کی طرف توجہ کرنی چ ہیے۔واللہ الممیسر! (۵۴) ارشاد فرمایا ۔وہ قوم ہرگز فلاح نہیں یائے گی جواپناامیر کسی عورت کو بنائے گی ، (بنی رک ۲۲۲)

حافظ نے لکھا کہ امارت وقضا سے ممانعت جمہور کا قول ہے، امام ما لک سے ایک روایت جواز کی ہے، ا، مرابو صنیفہ سے روایت ہے کہ جن معاملات میں عورت کی شہاوت جائز ہے ان کی حاکم بن سکتی ہے (فتح الباری وہ کم) محقق عینی نے لکھا کہ اس جدیث کی روایت امام بخار گ نے ابواب الفتن ۵۴ یا میں بھی کی ہے اورامام تر مذمی نے فتن میں، ا، منسائی نے فض کل میں کی ہے الخ (عمد وہ کی)

(۵۵) ایا کم وخصراء الدمن (کوڑیوں پراگی ہوئی سبزی وہریالی ہے بچو) علامہ محدث صدب مجمع البی رئے لکھا کہ اس ہے مرادوہ خوبھورت مورت عورت ہے جوخراب ، حوں میں پلی بڑھی ہو، جس طرح گندی جگہوں میں ورخت اُگ تے ہیں اور وہ دیکھنے میں خوش منظر ہوتے ہیں ،اس کو کمیندا خلاق ومنصب والی حسینہ وجمیلہ ہے تشبید دی گئی ہے (۴۵۰) معلوم ہوا کہ صرف ظاہری حسن و جمال پرنظرنہ کرنی ج ہیے ، بلکہ باطنی خلاق وفضائل کو معیارا نتخاب وترجیح بنایا جا ہے۔

(۵۲) حضرت علی ہے مروی ہے کہ ایک دن حضور علیہ السمام نے مجس صی بہ میں سوال کیا کہ عورتوں کے لئے سب ہے بہتر کی چیز ہے ؟ سب خاموش رہے میں نے دخشرت فاطمہ ہے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر مردول کی نگا ہیں نہ پڑیں میں نے یہ جواب حضور ملیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو تصویب کے طور پر فر مایا ،ہ میری لخت جگر ہے یعنی وہی سجح جواب دے کتی تھی (مجمع الزوائد ۱۵۵ وجمع اخوا کہ 21) السلام کی خدمت میں عرض کیا تو تصویب کے طور پر فر مایا ،ہ میری لخت جگر ہے یعنی وہی سجح جواب دے کتی تھی (مجمع الزوائد ۱۵۵ وجمع اخوا کہ 21) اس کے ساتھ حضرت عمر کا ارشاد بھی یہ دداشت میں رہے کہ آپ نے از وارج مطہرات کے سئے فر مایا تھی ''اگر میری بات مانی ج کتے ہیں کہ بہیں کوئی آئی کھوند دیکھ سکے ،اس کے بعد ہی پر دہ کا تھی نازل ہوا تھی (الا دب المفرد للبخاری ۲۹۷)

حضرت حسن بھری کا بیارشاد بھی قابل ذکرہے کہ اگرتم سے ہوسکے تواپنے گھر والیوں کے بالوں پرنظر نہ ڈالو بجزا پنی بیوی کے پیر چھوٹی بچی کے (الا دب المفر دالے ہم) کہذا مردوں عور توں سب کواس کی احتیاط جا ہیے۔

حضرت عبدامقد بن مسعود رضی امقد تعالی عنه کسی مریض کی عید دت کو گئے ، آپ کے ساتھ اور ہوگ بھی تھے ،ان میں سے ایک شخص اس گھر کی عورت کو دیکھنے لگا تو آپ نے فر ، یا: یتمہاری آئکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے لئے بہتر ہوتا (ارا دب المفرد ۱۲۸) یعنی اس گن ہ کے ارتکاب سے آئکھ کا پھوٹ جانا بہتر تھا۔

(۵۷) ارش دفر مایا: میں تمہیں بتلا دوں مردوں میں سے کون جنت میں جائے گا؟ نی جنت میں جا کیں گے، صدیق بھی اور وہ شخص بھی جو صرف خدا کے لئے اپنے ایک بھائی کی مدا قات کے لئے شہر کے دوسر ہے کنار ہے تک جائے ، اور عورتوں میں سے ہر بچے جننے والی ، ان سے محبت کرنے والی ، جب شوہر کی کسی بات کی وجہ سے خصنہ کرے ، یا نافر مانی کا ارتکاب کرے تو ناوم ہو کر اُس سے کہے کہ یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے ، مجھ پر نیند حرام ہے جب تک تو مجھ ہے راضی نہ ہوجائے ( مجمع الزوائد ۲ اس مرم)

بنی (۵۸) ارشاد فرمایا: کسی عورت کوج ئزنبیل که اپنے شو ہر کے گھر میں ایسے خفس کو آئے دے جس کووہ ناپسند کرے، اور نہ ہے کہ گھر سے بغیر رضا مندی شو ہر کے باہر جائے ، اور شو ہر کے بارے میں کسی اور کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے نہ اپنے شو ہر کو غصتہ دلا کر اس کے دل کو مجڑکائے ، نہ اس کے بستر سے دور ہو، نہ اس کو مارے اگر چہوہ ناحق پر ہی ہو، اور اس کو ہر طرح راضی کرنے کی کوشش کرے ، پھراگر وہ عذر قبول کر کے راضی ہو جائے تو بہتر ہے ، القد تعالی بھی اس عورت کو معاف کر ہے گا ، اور اس کو مرخر وکرے گا ، اوراگر اس پر بھی شو ہر راضی نہ ہوتو عورت اپنا فرض ادا کر چکی ، رواہ الطبر انی (مجمع الزوائد ۳۱۳)

(۵۹)ارشاوفرمایا:۔جوفخص خدا پر بجروسہ کر کےاورشیح طور سے خالص بیب تو اب کر کے نکاح کرے گا ،تو اللہ تعالی ضرورا پنی اعانت اور خیرو برکت ہے نوازیں گے (جمع الفوائد ۲۱۲) یہ بھی روایت ہے کہ نئی کردیں گے۔

(۲۰) فرمایا:۔سب سے بہتر سفار شوں میں سے بہے کہ دوآ دمیوں میں نکاح کی کوشش کر دے (جمع الفوا کد ہے ۲۹) لیعنی دونوں کوسیح حالات بتلا کر ترغیب دے،ابیانہیں کہ نملا سلط باتنیں کہہ کرآ ماد ہ کر دے۔

(۱۱) ارشاد فرمایا: دومحبت کرنے والول کے لئے نکاح جیسی انچھی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی (جمع الفوائد ۱۳۳۱) یعنی اگر شرعی موافع نہ ہوں ،اور دونوں میں محبت بڑ پکڑ چکی ہوتو نکاح ہی بہتر ہے،اگر چدا کی وجہ ہے کچھو نہوئی نقصا نات بھی برداشت کرنے پڑیں کیونکداس نکاح کی وجہ ہے بہت سے دوسر ہے مف سعداور خرابیوں سے بچاجا سکے گا، خاص ہا لات میں اہل علم ووائش کے مشورہ ہے اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنا ج ہیں۔

(۱۲) اہام بخاری نے مستقل باب بیل عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک وحسن اخلاق کا کیدوالی مشہور صدیث المحیات ذکر کرنے کے بعدا گلاباب تول باری تعالیٰ قبواان فسکم و اھلیکم نیار اپر قائم کیا ہے، جن سے بتلایا کدان کے ساتھ نری واخلاق کا برتا او کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کدان کوفرائض وواجبات کے لئے بھی تاکید نہ کی جائے بلکہ مسلمان مردوں کا فرض ہے کہ وہ اپ ساتھ اہل وعیال کو بھی محتق جہنم بنانے والی باتوں سے روکتے رہیں، یعنی جہاں تک عورتوں کے اخلاق ومزاح کی بھی وفرائی کا تعلق ہے وہ کم وبیش جتنی بھی جس میں ہے اس کو بالکل فتم کرناممکن نہیں، اس لئے اس کی فکر تو بے سود ہے لیکن فرائض و واجبات شرعیہ کی اوا کیگی اور معاصی وفواحش ہے احتراز کیلئے تاکید و شہریتی فرائن کی جو میں دورتی کرنی ہے ورندان کی ہے دراہ روک اور معاصی وفواحش ہے اور القسطال آئی کا مدواری ہے تم بھی نہ بچو گے۔ ( کذا فی افتح والقسطال آئی )

ن وی قاضی خال میں ہے کہ شوہر کیلئے چار باتوں پر بیویوں کو مارنا بھی درست ہے، ترک زینت پر بشرطیکہ شوہر زینت کا مطالبہ کرے، بحالت طہارت (عدم حیض ونفاس) مقاربت ہے انکار پر ترک نماز ودیگر فرائض وواجب ت پر، گھرے بغیرا جازت شوہر نکلنے پر، (امام محمد نے فرمایا کہ ترک فرائض پر مارنے کاحق نہیں اور حنبیہ کرسکتا ہے (انوارالحمود ۳)

مند احمد میں صدیث ہے کہ ''عورت تمہارے لئے ایک عادت وخصلت پر متنقیم نہیں رہ سکتی ، وہ تو پہلی کی طرح ہے نیز ھی ہے اگر بہد الکل سیدھا کرد گے تو تو ڈودو گے ، بالکل اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو بجی کے باوجود تنتج کردوگے' اس ہے اثر رہ نکلا کہ پہنے زمی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہیے ، کیونکہ تختی کے ساتھ ٹوٹ جائے گی ، لیکن بیان امور میں ہے جو شو ہر کے اپنے حق محاشر ہے ہیں ، پس اگر وہ صد سے تجاوز کرے اور ارتکاب معصیت بھی کرنے گئے تو اس کو بجی کی حالت پر چھوڑ دینا جائز نہیں ، اور اس کی طرف حق تعالی نے موال نفسکم و اھلیکم نیاں سے اشارہ فرمایا ہے اور اس وقت طلاق دینا بھی سے جو اگر (الفتح الربانی ۳۳۳)

(۱۳) امام بخاری نے مستقل باب حسن معاشرتِ اہل قائم کر کے ایسے بیں ام زرع والی مشہور حدیث روایت کی ہے جس بیل کیارہ عورتوں نے ایک جلس بیل جمع ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ اسنے اسنے شوہروں کے سیح وسیح احوال بلا رور عابیت یا خوف وڈر کے بیان کر یہ گی اور کوئی بات نہ چھپا کیں گی ، پھر سب نے نمبر وار نہایت قصیح و بلغ زبان بیس بیان و کر یہ داست نکمل کی ، اور حضرت عاکشہ نے یہ پوری واستان حضور علیہ السلام کوسنائی ، پوری حدید میٹ طویل ہے اسلئے اس کا کمل تر جمہ ومطلب اسنے موقع پر آئے گا ، یہاں صرف گیارہویں عورت ام زرع کا بیان کر وہ حال مختم کر کے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہمارے موضوع بحث سے تعلق ہے ، اس نے کہا کہ میرا شوہر ابوزرع اس کا تو کہنا ہی کیا ، اس نے دیور ہر فوت و فیرہ ہر فعت و فیرہ ہر فورک سے میرا جی خوش کر دیا ، اس کی بان (میری ساس) بھی ہر لحاظ سے قابلی تحریف اور بڑی لائن فائن عورت تھی ، اس کا بیٹا چھر ہر ہے بدن کا کم خوراک ، اس کی بیٹی ، س باپ کی فر ما نبر دار ، فرب اندام اور خوبصورت خوب سیرت الی کہ جانے والیاں اس کو دکھ کے کہنا ہی کہ میں ہر ہے گا بال توری چکوری کوری کوری کوری کوری کوری کی قابل تعریف کہ ہمار ہے گھر کی بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی خوب سیرت الی کہ مینے والیاں اس کو دکھ کے کہنا کہ کوری کی قابل تعریف کہ ہمارے گھر کے بات باہر نہ کہتی ، نہ چوری چکوری کی

عادت ، نہ گھر کی ستھرائی میں کمی کرتی تھی ، پھرخدا کا کرنا ایہا ہوا کہ ایک دن ابوزرع صبح کو گھر ہے نکاذ ،ایک خوبصورت عورت کود کھے کراس پر فریفتہ ہو گیا اور مجھے طلاق دیے دی ، پھرمیں نے ایک دوسرے مالدار شخص سے شوی کر لی ، جس نے مجھے بہت پچھے دیا اور پوری آزادی بھی دکی کہ جس کوچا ہوں کھلا دُل پلادُ ک ، مگراس کا سارا دیا ہوا مال بھی ابوزرع کے تھوڑ ہے مال کے برابر نہ ہوگا۔

حضرت اِقدی رسول اکرم النظافی نے بوری داستان سُن کراس پرحضرت عائشہ سے فر مایا کہ میں بھی تمہارے لئے ابوزرع جیسا ہوں ، بجزاس کے کہاس نے ام زرع کوطلاق دیدی تھی ،اور میں طلاق نہیں دول گا،اس پرحضرت عائشہ نے عرض کیایا رسوں القد! میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں ،آپ تو میرے لئے ابوزرع سے کہیں بہتر ہیں۔

حافظ نے لکھا کہ رواسی ہیم بن عدی میں بیزیادتی بھی ہے کہ حضور عدیدالسلام نے فرمایا:۔ میں تمہارے لئے ابوزرع ہی جیسا ہوں بہ لحاظاس کی ابتدائی الفت و وفاشعاری کے ندکه آخری فرقت و بے وفائی کے لحاظ سے (ای کودوسری روایت میں الا انے طلب عهدا و انسی لا اطلقك سے بیان كيا گيا ہے دونوں كامفہوم ایك ہے درحقیقت میاں بیوى كا ایك دوسرے كے لئے وفاشعار ہونا اور باجمی الفت كا نباہنا، اور جنسی میلانات سمی بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینا ہے سب سے بڑا زوجیت کا شرف ہے، دوسرے درجہ میں بیوی کے سئے شوہر کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا ضروری ہے کہ بیوی اینے نہایت ، نوس ، حول ، ہں ، باپ ،عزیز ، بھائی ، بہنوں اور دوسرے قر ابت داروں ہے جدا ہوکر شوہر کے گھر میں بالکل اجنبی ماحول میں پہنچتی ہے اس لئے صرف شو ہرکی محبت والفت اور بہتر سلوک ہی کافی نہیں بلکہ شو ہر کے گھر والوں خصوصاً مال، باپ، بہن، بھائی، بھاوجوں، کاسلوک بھی محبت، خلوص وحسن اخلاق کا ہونا جا ہے، اور اس کے لئے بھی شو ہر کی بڑی ذ مدداری ہے خصوصہ جبکہوہ ہوی کوسب سے الگ گھر میں ندر کھ سکتا ہو، اور چونکہ گیارہ عورتوں میں سے اور کسی عورت نے شو ہر کے گھر والول کے احوال ذکر نہیں کئے تے بصرف ام زرع نے کئے تھے،اس لئے تشبیہ کا ایک بڑا جزوہ بھی تھ، تیسری بات ،ال ودولت کی فراوانی تھی ،جس کوام زرع نے اتنی زیادہ اہمیت دی تھی کہاہے بعد والے مالدار بہترین شو ہر کوبھی اس لحاظ ہے کنڈم کردیا تھا،اور باوجود طلاق کے بھی اس کی زیادہ دولت کا ہی وم بھرتی ربی بیاس کی زمانہ فطرت کا قصور فہم تھا کہ عورت پہلے ائر سے شوہر کا دوسرے بہتر شوہر کے مقابلہ میں تعریف سے ذکر کرتی ہے اخواہ اس سے لڑ جھر کراس سے طلاق ہی لے آئی ہو،اوراس کے لئے اس کی فطرت کے عداوہ شیطان بھی آ مادہ کرتا ہے تا کہ نے شوہر سے بھی تعلقات بہتر تہج یر نہ چل سکیس بخود حضوعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا عجیب حال ہے کہ طویل مدت تک بغیر نکاح کے اپنے ہاں باپ کے گھر میں پریشانی کےون گزرا کربھی جوانی ونکاح کی بیشتر عمرگز ارچکتی ہے اگر اس کوشو ہرنھیب ہوتا ہے اور اس سے مال سر برتی کے علاوہ بچوں جیسی فعمت بھی اس کول جاتی ہے تب بھی اس کی فطرت ایس ہی ہے کہ شو ہر کی طرف سے کوئی نا گوار یا خلاف مزاج بات ہوجائے تو سہنے گئی ہے کہ اس سے تومیں نے کسی دن بھی خیر و بھلائی نہیں دیکھی۔ (الفتح الربانی ۴۲۹) یعنی غصہ وغضب ہے مغلوب ہو کرناشکری جیسے گناہ کاار تکاب کر لیتی ہے۔ مجمع الزوا كدلا يتأمين بهى طبرانى سے حديث نقل ہوئى كەحضور عديه السلام نے عورتوں كوخط ب ميں فرمايا بتم ميں زياده جہنم كاايندھن بنيں گی، انہوں نے پوچھاکس لئے؟ آپ نے فرمایا: تمہیں دیاجائے توشکرنہیں کرتیں اگر دینے میں کمی ہوجائے تو شکوے شکایات کے دفتر تھولتی ہو کمسی مصیبت یا مرض میں مبتلا ہوتی ہوتو صبر نہیں کرتیں جنہیں ان سب بری عادتوں کوٹرک کرنا جا ہیےاور خاص طور ہے کفر منعمین سے بچنا ماہے! سوال کی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے اوراس سے دو تین بچے بھی ہوج تے ہیں ، پھروہ غصہ میں اس کو کہتی ہے کہ تجھ سے کوئی خیر میں نے نہیں دلیکھی سلمی بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے دوسری انصاری عور نول کے سرتھ حضورعلیدالسلام سے بیعت کی تو آپ نے اور ہاتوں کے ساتھ یہ بھی فر مایا کہتم اپنے شوہروں کی خیانت نہ کروگی ،ہم چلے آئے ،راستہ میں کہ كم بمين اس بات كامطلب دريافت كرنا جابي تقاءتو بم محرلوث كركة اور يوجها كدشو برول كى خيانت كياب آپ نے فرمايا وه بيب كرتم

شو ہروں کے مال میں سے غیروں کو ہدیے تخفے دو، بیعنی بلاا جازت شو ہر کے گھر کی چیز کسی کودین نہیں جا ہیے۔

او پر کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ اوالا دبھی بہت بڑی نعت ہے اور میال بیوی دونوں کوائں کی وجہ ہے بھی ایک دوسرے کی قدر کرنی جا ہے اور اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم میلی تھ حضرت خدیجہ گا ذکر اکثر کرتے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، بعض مرتبہ حضرت عا نشرگا جذبه غیرت امجرتا تو وہ پچھے کہ جیٹھتیں ،آب ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان کے فضائل اخلاق واحسانات کیسے بھول سکتا ہوں ، پھریہ کہ بیدمیری ساری اولا دبھی صرف ان سے ہے، دوسری کسی بیوی ہے مجھے اولا دنصیب نہیں ہوئی ،حضرت عا کنٹڈ خاموش ہوکئیں اور بیجی مروی ہے کہ چندمرتبہ کے بعدآ پ نے عرض کیا واللہ آج کے بعد میں آپ کوان کے بارے میں ناراض نہیں کروں گی (استیعاب الایم) گویا آپ کے دل میں اولا دکی وجہ ہے بھی ان کی بڑی قدر ومنزلت تھی ،غرض!م زرع کی بیان کردہ شوہر کی خوبیوں میں ہے ، ل ودولت والی بات کوآپ نے پچھا ہمیت نہیں دی جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا فقر و فاقہ اختیاری تھ ،اوروہ آپ کونہا بت محبوب تھا، ورندا آپ کے پاس بھی بہت بڑی دولت ہو علی تھی ، آپ کی عادت تھی کہ جو بھی دولت آتی ، دوسروں کو تھیے کر دیتے تھے۔ حرف آخر!"معن نسوال" ہے متعلق" احادیث نبویہ" کا اکثر صند نہایت ضروری دمفید بچھ کرہم نے حوالوں کے ساتھ ایک جگہ چش کر و یا ہے تا کدان کی روشنی میں گھریلوزند کی سنوار نے میں مدد طے ،حضورا کرم پیشنج نے اپنے اقوال وافعال مبارکہ ہےان کے بارے میں سب او کچ نچ اور جلی دخفی کونمامال فرمادیا ہے،اورخود آپ کے طریقمل کو بھی مجسم رحمت وشفقت ہونے کے باوجود حضرت عمرٌ اور دیگر صحابہٌ کے تعامل ے الگ یا مختلف قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ ہجران ، طلاق ،ایلاء،اورتخبیر کے مراحل سے حضورعلیہ السلام کوہھی گزرنا پڑا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وعلمه اتم والحم إحديث بوى ماتركت بعدى فتنة اضرعل الرجال من النساء كروشي سي كري غور وفارى ضرورت ب-نکته!ایک نهایت اہم نکته قابل گزارش میہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہ نسبت دیگر از داج مظہرات کی حضرت عائشہ کے ساتھ تعلق ورعایت کامعاملہ زیادہ رکھا ہے اس کی بہت ی وجوہ ذکر کی گئی ہیں،جن کا تعلق ان کے ذاتی محاسن وفضائل ہے ہے کیکن سب ہے بڑی وجہوہ ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے لحاف کے اندر دخی خداوندی کا نزول اجلال ہوا ہے، بیہ فضیلت کسی اور زوجہ محتر مدکونعیب نہیں ہوئی ،اور بیا تنی عظیم الشان منقبت ہے کہ اس کی عظمت کا انداز ہ وہی کرسکتا ہے جوعظمت وحی ہے والقف و يختص برحظة من يشاء والله ذو لفضل العظيم!

عنوان ' ججاب شرعی' اور حضرت عرطی موافقت وی آئی کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ صحب نسواں کی صحبح اسل می پوزیش سا سے
آجائے ، اور جن حضرات نے موجودہ دور کی آزادی نسواں سے مرعوب ہوکر مساوات مردوزن کے نظریہ کواسلا کی نظریہ قراردیے اور کی ایک
کی فضیلت دوسرے پرغیر ثابت ہونے کا وعویٰ کیا تھا، اسکی غلطی بھی واضح ہوجائے ، چنانچار شاد خداد ندی السر جال قبو احمون الآیہ
اور و لمسلسر جال علیهن در جه پھر صدیم نبوی کہ اگر خدائے تعالیٰ کے بعد کی کوکن کے لئے بحدہ کرنا جو بڑ ہوتا تو عورتوں کو اپنے شوہروں
کے لئے جائز ہوتا ، اور عورت کی گواہی کا آو دھا ہونا ، پیض امور میں ان کی گواہی کا بالکل معتبر نہ ہونا ، میراث میں صرف آدھے صنہ کا استحقاق ،
اممت صغریٰ و کبریٰ کی المیت نہ ہونا ، طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہونا اور عورت کے لئے نہ ہونا ، وغیرہ وغیرہ کتنے ہی امور ہیں جن سے
ام عورتوں کی عقل و بجھ پر بھروسہ کر کے اگر ان کو کو گی اختیار دیا جاتا تو سب سے زیادہ موز دن ان کے لئے اپنی اول دی نکاح کرانے کا اختیار ہوسکتا تھ ، کیوں وہ
لاکوں لا کو س کے طالات سے بظاہر مردوں ہے بھی زیرہ وہ ان کو ایک ان توب حسب ذیل ہے ۔ باب ، دادا، سا بھائی ، موتبرا بھی کی بھتجہ ، بھتیج کا لاکا ، بوتا ، بوتر بھی کی توب حسب ذیل ہے ۔ باب ، دادا، سا بھائی ، موتبرا بھی کی بھتے ہوں کو کہ بھت سے اختر شی بدورج بجوری دیا گیا کا لاکا ، بوتا ، باپ کا بچیا ، س کی اول دردادا کا بچی ، اس کی اولاد، جب ان سب مردوں میں سے کوئی بھی دی بھی ہائے والی دیور ان میں مردوں میں سے کوئی بھی موتبرا بھی ہوردنہ ہوت بی و لیا ہوگی ، بھردادی ، بھرنا فی دیور دور میں میں سے کوئی بھی موتبرا بھی ہوردنہ ہوت بی والی وہ دادا کا بچی ، اس کی دول وہ دورت کی وہور دی ہوردنہ ہوت بی صوبرا بھی کی بھی دورت کی سے کوئی بھی موتبرا بھی کی دورت کی ہوردن ہوت کی سے کوئی بھی موتبرا بھی کی بھی موتبرا بھی کی دورت کی سے کوئی بھی موتبرا بھی کی موتبر بھی کی دورت کی موتبرا بھی کی دورت کی سے کوئی بھی دورت کی توب میں موتبرا بھی کی دورت کی ہوتبرا بھی کی دورت کی بھی دورت کی دورت کی کوئی بھی دورت کی بھی کی دورت کی دورت کی بھی دورت کی دورت کی بھی دورت کی بھی کی دورت کی بھی کی دورت کی بھی کی دورت کی بھی دورت کی بھی دورت کی بھی کی دورت کی بھی کی دورت کی بھی کی دورت کی بھی کی دورت کی بھی

مسادات مرتبہ کی نفی اورفضیلت رجال کا ثبوت ہوتا ہے غرض فضیلت واختیار میں کون زیادہ ہے یہ بحث الگ ہے اورحقو آب کی مدالگ ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق بوری طرح ادا کرنا فرض وواجب ہے۔ جس طرح مردوں کے حقوق بوری طرح ادا کرنا فرض وواجب ہے ،اوران کی تفصیل اورادا کی گئی گئی تا کید بھی شریعت محمد بدیس آئی زیادہ ہے کہ کسی اور غدہب وطت میں اس کا دسواں حقہ بھی نہیں ہے۔

ہم نے اوپراشارہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام میں چونکہ رحمت وشفقت کا وجود ہے حدو ہے حساب تھا، اور حضرت سیدنا عمر میں ان کی نسبت سے شدت ویخی تھی ، اس لئے دونول کے نظریات میں بھی فرق سمجھ لیا گیا ، حالا نکہ ایس نہیں ہے ، کھر حضور علیہ اسلام کے زبانہ سعادت میں جتنی نرمی نبھ گئی ، آپ کے بعد بھی اس کو باتی رکھ جاتا تو مفاسد کے دروازے کھل جاتے ،خود حضرت عائشہ ہی نے اپنی بعد کی زندگ میں جس فرق ملاحظے فرمالیا تھا، اورای لئے فرمایا کہ اب جو پھے مورتوں نے اپنے اندر تبدیلیں کرلی میں وہ اگر حضور عبیہ السلام کے زبانہ میں فلا ہم ہوجا تیں تو آپ ان کومساجد کی نماز سے ضرور روک دیتے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو بعد میں روک دیا گیا تھا۔

ایسے بی جامع مسانیدالا مام الاعظم ۱۳ آبی موحزت امام ابوطنید کے دوایت مروی ہے کہ حضور ملیہ السلام کے دور میں ایک جنازہ کے ساتھ کور تمل بھی تھیں، حضرت کوڑنے چاہا کہ ان کو گھر ول کی طرف واہل کردیں گئی تحدید خور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ انھیں رہنے دور ہوکران کو تکلیف زیادہ ہوگئی کچھ دیا ہم الممکنی کی بھیت میں کی رہی تو اچھا ہے، یہ حضور دولیہ کی ان کا صدحہ وقم تازہ ہے، یہ بھی میں بھر ہو بھی گئی کیونکہ آپ کے ساتے کو کی فقد رہنم آہیں ہو بھی گئی کیونکہ آپ کے ساتے کو کی فقد رہنم آہیں ہو بھی تھی ہو سے علیہ السلام کی غایب رافت ورصت کی ہوت تھی ، جو آپ کی موجودگی میں بھر بھی گئی کیونکہ آپ کے ساتے کو کی فقد رہنم آہیں ہو بھی گئی کیونکہ آپ کے ساتے کو کی فقد رہنم آہیں ہو بھی گئی کیونکہ آپ کے ساتے کو کی فقد رہنم آہی ہو بھی اس سے امور کی ایمیت اور آگے آنے والے واقعات کا اندازہ فر ہوتے تھے اس لئے ایک عام تھم وے گئے کہ میرے بعد ابو بکر وعراقی ا اجام کرنا اجام کرنا اجام کرنا ہو بھی خور سے بھی اس امور کی ایمیت اور آگے آنے والے واقعات کا اندازہ فر ہوتے تھے اس لئے ایک عام تھی ورکر نے میں مشفو نیت زیادہ وہ رہ کے دھنرت ابو بکر گئا وور فلافت اور حضور علیہ السلام کے بعد زندگی بہت تھوڑی تھی اور غیرہ کے فقتے فروکر نے میں مشفو نیت زیادہ ورس می کی اور کی ایمیت ہے، اور خاص طور سے 'صف نبوال' کے سلسلہ میں ان کی آراء اور فیصلوں کو کے مقبل کر ایک تھی ہو اس کی فیصلوں کو کری تھی میں تو بورہ کر ایک میں تو بورہ کر رہنے ہیں اس کی قارت کرونیس ہے مورف کے میں تو بورہ کی اسمیہ میں ہوجا تا ہے، اور ہم ہر غلط قدم المحانے ہوارہ افعانے سے بازرہ سکتے ہیں، ورنہ بیشتر مصائب و مشکل تہا ہو وہ بی اس میں ہوجا تا ہے، اور ہم ہر غلط قدم المحانے ہوارہ افعانے سے بیں، ورنہ بیشتر مصائب و مشکل تو وہم کی مسئلہ ہیں ان ور وہم کی مسئلہ ہیں۔ ورفع کی استر مصائب و مشکل تھیں وہوں کی مسئلہ ہیں ہوجا تا ہے، اور ہم ہر غلط قدم المحانے ہوارہ کی انہوں کے مطاف کے بازرہ سکتے ہیں، ورنہ بیشتر مصائب و مشکل ت

از واج مطهرات كانعم البدل؟

امام بخاریؒ نے کتاب النفسیر میں آیت عسبی ربہ ان طلقکن پرسٹنقل باب اس میں باندھاہاور حضرت عمر کی روایت نقل کی کہ نبی اکرم ایک میں باندھاہ النفسیر میں آیت عسبی ربہ ان طلقکن پرسٹنقل باب اس میں بیانہ میں نے ان سے کہا اگر نبی علیہ السلام کہ نبی اکرم ایک کی تو میں نے ان سے کہا اگر نبی علیہ السلام میں میں سب کوطلاق ویدیں تو جلد ہی ان کا پروردگارتم سے بہتر ہویاں آپ کو بدلہ میں عطا کرے گا، چنا نچہ بعید ان ہی الفاظ میں او پر کی آیت

الى خيال تيجئے كه آج بھى اگر عورتوں كو جناز ہ كے ساتھ جانے كى اجازت باتى ركھى جائے تو كتنى خرابياں پيدا ہوسكتى ہيں، ياحضور عديدالسلام كے زہانہ ميں عورتيں عيد گاہ جاتى تھيں،اگر سنج بھى ان كے لئے جانے كى شرعا اجازت جھى جائے جيب كداس زمانہ كے الل حديث حضرات بچھتے ہيں تو فقندكى روك تھ مكون كر سكے گا؟!''مؤ نف''

بخاری شریف ۱۳۳۷ اورتفیرابن کیروی ۳ میں بیدوایت بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرہ یا کہ بچھے جب از واج مطہرات سے حضور عبیالسل م کو ناراضی کاعلم ہواتو میں ان کے پاس ایک ایک کے گھر گیااور سمجھای کہ یا تو تم اپنی حرکتوں سے برزآ جا و ورندالقد تعالی حضور علیہ السلام کو تمہارے بدلے میں تمہارے بدلے میں تمہارے بدلے میں آئے باس پہنچاتو وہ کہنے گئیں:۔اے عمر! کیا خودرسول اکر مہالے تھے تمہارے بدلے میں ایک کے پاس پہنچاتو وہ کہنے گئیں:۔اے عمر! کیا خودرسول اکر مہالے تھے بوج میں بیٹن کرؤک گیا، پھرالقد تعالی نے آیت عسبی ربه ان طلقک ان بعد له ازوا جا خیر آمنکن مسلمات الخ نازل فرمائی۔

کی طویل حدیث میں تو بیم ہی ہے کہ آپ کسی بات بر کھکھلا کر بھی ہنے تھے۔

مسلم شریف میں زیادہ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عرسے نے فرمایا:۔ جب نی کریم آلیکے نے اپنی از واج مطہرات سے عیحدگی اختیار
کی تو میں مجد نبوی میں گیا، دیکھ کہ نوگ ممکمین بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضورعدیا اسلام نے از واج مطہرات کوطلاق وے دی ہے یہ واقعہ تھم
حجاب سے پہلے کا ہے حضرت عرش نے فرمایا کہ میں ابھی اس معاملہ کی تحقیق کرونگا چنہ نچے میں حضرت ، کشر کے پاس گیا اور کہا جھے معلوم ہوا کہ تم
رسول الشریک کو ایڈ ویتی ہو، انہوں نے کہا تمہارا مجھ سے کیا کام ، تم اپنے گھر کی خبرلو، پھر میں حفصہ کے پاس گیا اور کہا تمہارے بارے میں
میری مجھے معلوم ہوا کہ تم رسول اکرم آلیک کو ایڈ ا پہنچاتی ہو، مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ تمہاری ان باتوں کو پہند نہیں کرتے ، اورا گرمیں نہوتا تو وہ
اللہ علام قسطون نی نے کہا کہ میرجواب و بے والی حضرت اس ملم تھیں جیسا کی تعمیر سورہ تو کھی (بخاری میرے) میں ہادر فطیب نے کہا کہ وہ زیرت بدی جوش تھیں،

کے علامة مطلانی نے کہا کہ یہ جواب دینے والی مصرت ام سلمتھیں جیسا کہ تغییر سورہ تحریح ( بخاری وسیدے) میں ہے اور خطیب نے کہا کہ وہ زیر نہیں بحث تھیں،
امام نو وی نے بھی بہی کہا ( حاشیہ بخاری مسی ) سب از وارج مطبرات کے جوابات کہیں نظر سے نبیں گزر ہے، صرف حضرت عائدہ ، معفرت ام سمی ، مصرت زیر نے کہا کہ مساس ان نقل ہوئے ، اور حصرت مصدہ خاموش رہیں ہے ہوا بہیں دیا ، اور بہت زیدہ روئیں ، شاید اس لئے کہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ اپنی تعلقی کا احساس ان بی کو ہوا تھا ، اور اس میں حصرت سید ناعر کی تربیت کا بھی خاص اثر معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم!''مؤلف''

حضرت عمر نے آئے ہیان کیا کہ حضور علیا اسلام کی خدمت میں پہنچنے کے وقت میں نے آپ کے چہرہ پر غضب وغضہ کے آثار دیکھے سے ،اس لئے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یارسول اللہ! آپ کو عورتوں کے بارے میں کی فکر وغم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ،اگر آپ ان کو طلاق دے بھے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ تع اور اس کے فرشتے اور خاص طور سے حضرت جریکل و میکا کیل علیہ انسلام اور میں اور ابو بکر اور سارے مومن آپ کے ساتھ ہیں ، پھر حضرت عمر نے فرمایا ۔ میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی کوئی بات کہی ہا اللہ تعالی سے ضرورامیدر کھی کہوہ میری بات کی تصدیق کر بھا ،چنا نچہ ہیآ ہے آ ہے تخیر ، عسمی رب ان طلقکن اور و ان تنظاهر اعلیه فان الله هو مو لاہ الایه از یں ،اور حضرت عاکش و خصہ دونوں ،ی ل کر باتی دوسری از واج مطہرات کے مقد بدیمی مظاہر سے کی کرتی تھیں ، میں نے حضور سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے ؟ آپ نے فرمایا تیں بیٹھے تھے ،اور کہدر ہے تھے کہ رسول التہ اللہ اللہ علی وطلاق دیدی ہے ،کیا جمھے اجازت ہے کہ ان کو جا کر خبر سارے لوگ مگلین بیٹھے تھے ،اور کہدر ہے تھے کہ رسول التہ اللہ علیہ والی کو طلاق دیدی ہے ،کیا جمھے اجازت ہے کہ ان کو جا کر خبر سارے لوگ مگلین بیٹھے تھے ،اور کہدر ہے تھے کہ رسول التہ اللہ علیہ ہو۔

اس نے بعد میں برابرآپ نے باتین کرتار ہا، یہاں تک کرآپ کے چیرہ مبارک نے فضب وغضہ کے آثار جاتے رہ بلکہ آپ کوکس بات پرائی بھی آئی، اور میں نے آپ کے نہایت خوبصورت دندان مبارک دکھے سے، پھر میں آخری دن بھی حضورعلیداسلام کے پاس ہی تھ، جب آپ بالا فانہ سے اتر ہواور میں بھی ساتھ اتر ایگر میں آوزینہ کی کمڑی کا سہارا لے کراتر ااور آپ اس طرح بے تکلف بغیر کس سہارے کے اتر رجیے زمین پرچل مسمعے ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا یارسول القد! آپ تو صرف ۲۹ دن بالا فانہ میں رہے آپ نے فرمایا، ہاں! مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے، ای درمیان میں نے مجد نبوی کے دروازہ پر بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ حضور علیدالسلام نے ابنی از واج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے۔ اور چونکہ میں نے حضور علیدالسلام سے واقعہ کی تحقیق کرنی چاہی تھی لہذا ہے آپ تی بھی نازل ہوئی تھی و اذا جاء ھے امر من الا من اور چونکہ میں نے حضور علیدالسلام سے واقعہ کی تحقیق کرنی چاہی تھی لہذا ہے آپ کو بلاخقیق ) اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اگر و واس کی جگہر سول اولا نے اللہ من الا من باولا ہے تو بلایے اللہ من الاحقیق کا سے کو بلاحقیق کا سے کو بلاک کے اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اگر و واس کی جگہر سول

التدعيق اوراثل حل وعقديا ذمه دارتمجھدار حكام كي طرف رجوع كرتے وہ سيح بات كي كھوج نكال كرين ويتے ( بھراس كےموافق جتني بات عام لوگوں میں مشہور کرنے کی ہوتی اس کومشہور کیا جاتاء اورجس کا چرچا کرنا ہے سود یامضر ہوتااس کے کہنے سُننے میں احتیاط برتی جاتی )لہذا میں اشنباط کر کے سیجے علم حاصل کرنے والا تھا، ( نووی • 🚜 کتاب الطلاق) اس طویل ومفصل حدیث مسلم شریف ہے کئی امور میں حضرت سیدنا عرائی موافقت وی ثابت ہوئی جن میں ایک کاتعلق آیت قرآنی عسی ربه ان طلقک الایه ہے۔ ا ہم سوال و جواب! یہاں ایک سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب حضورا کرم علیہ کی از واج مطہرات ساری دنیا کی عورتوں ہے افضل اور اعلیٰ مرتبه کی تھیں تو ان کانعم البدل کہاں ہے ملتا؟ محقق مینیؓ نے صاحبِ کشاف سے بیسوال اور پھراس کا جواب بھی ان ہے نقل کیا کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو نافر ، نی اورایذاء دہی کے ہوٹ طلاق دیدیتے تو پھروہ افضل ہی کب باتی رہتیں ، بلکہ دوسری عورتیں آپ کے شرف زوجیت کے ساتھ آپ کی طاعت ورضا مندی وخوشنو دی کے اوصاف کی بھی جامع ہوتیں تو و واس ہے بھی یقیناً بہتر ہو جاتیں۔ " علامه منی نے کہا کہ آیت مذکورہ میں صرف قدرت کی خبروی گئی ہے، وقوع کی نہیں، کیونکہ امند تعالیٰ نے فرمایاان طلقکن (اگر طلاق ویدیں) اوراللّٰد تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ وہ طلاق نہیں دیں گے،لہذااس قدرت کے اظہار کا موقع بھی نہیں آئے گا،جس طرح آیت وان تولوا یستبدل قوماغیر کم میں بھی صرف اخبار قدرت اورامت محدید کوڈرانا ہے کہتم روگردانی کرو کے بتو تمہاری جگددوسری قوم کودیدی جائے گی جوتم سے بہتر ہوگی، میبیل کدواقع میں کوئی دوسری امت یا قوم است محربیے بہتر عالم وجود میں تقی، جس کوامت محدبیکا مرتبددیا جاسکتا تھا۔ (عمد ۴۳۲۹) ا بلاء کے اسباب: حضورا کرم بلط نے حب روایت امام بخاریؓ شدت غضب وغصہ کی وجہ سے جوایک ماہ کے لئے از واج مطہرات سے علیحدہ رہنے کا حلف کیا تھیاس کے وجوہ واسباب کیا تھے اس کے بارے میں آراء واقوال مختلف ہیں اور حافظ نے ان سب کوایک جگہ نقل کرد یا ہے پھراپی بیدائے بھی لکھی ہے کے ممکن ہے بیسب ہی اسباب جمع ہونے کے بعد حضور ملیہ اسلام نے ابیاا قدام فر مایا ہو، کیونکہ حضور علیدالسلام کےمکارم اخلاق، وسعتِ صدراور کٹرت مسامحت وسلح کی عادت ہے ایسی ہی تو قع ہے،اور یبھی احمال ہے کہ اسباب تو سب جمع ہو چکے ہوں کیکن اشارہ صرف اہم واقعہ کی طرف کیا گیا ہو چر جافظ نے لکھا کہ یہ بھی لط نف میں ہے ہے کہ حضور علیہ السلام میں جوایک ، ہ کی فتم کھائی حالانکہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے نہ بولنا یاقطع تعنق کرنامشروع نہیں ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ سب از واج مطہرات کی تعدا دنوتھیں اِن کے ہے دن ہوئے اور حضرت ماریٹے کے دودن کہ وہ باندی تھیں اس طرح کل ۲۹ دن ہوئے ( اور وہ مہینے بھی اتفاق ہے اتنے

ئی دن کا تھا) وہ سب اسباب میہ جیں۔ (۱)مسلم شریف میں ہے کہ حضو علیقے کے پاس سب از واج جمع ہو کمیں اور نفقہ میں زیاد تی کا مطالبہ کیا ،اور آپ ٹاراض ہوکرا یک ماہ کے لئے ان سے الگ رہے ،اور پھرآ یہ پی تخییر اتری۔

(٢) تصریح میمسل، کداز واج مطهرات کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے شہد کوا پے او پرحرام کرلیا تھا۔

(٣) تصتح يم مارية كه حضرت عا كنثه وهصه كل وجهة آپ نے حضرت ماريد كواينے او پرحرام كرليا تھا۔

(٣) حضرت هصه "في حضور عليه السلام كي ايك بات كا افتاء كرديا تفاه جس كو پوشيده ركھنے كي آپ نے ان كوتا كيدفر ما أي تقي

(۵) حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز ہدیہ میں آئی ، جو آپ نے سب از دائج طیبات کے پاس حقہ رسدی بھیج دی لیکن حضرت زینب بنب جحش نے اپنے حقہ کی چیز کوکم سمجھ کر داپس کر دیا ، دوبارہ آپ نے بھیجی اس کو بھی داپس کر دیا ، حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام

ا فیض الباری ۲۲ میں بیرتو جید حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب ہوگئ ہے، غالبًا حضرت نے حافظ کا حوالہ دیا ہوگا جوضبط نہ ہوسکا، ورنہ حضرت دوسروں کی تحقیق الی طرف سے میان فرمانے کے عادی نہ تھے، واللہ تعالی اعلم! ''مئولف''

ہے کہا کہ دیکھئے!انہوں نے آپ کو آپ کا ہدیدوا پس کر کے ذکیل کی ،آپ نے فرہ یا ۔ یتم سب مل کربھی خدائے تعالی کے یہاں اتی بڑی عزت نہیں رکھتیں کہ وہ تمہاری وجہت مجھے ذکیل کرائے ، ہیں تم ہے ایک ماہ تک نہ ملوں گا (رواہ ابن سعد عن عائشہ ) دوسری روایت زہری ک بھی حضرت عائشہ ہے ای طرح ہے اتنا فرق ہے کہ اس میں ہے آپ نے کوئی ذبیحہ کیا اور اس کا گوشت از واج مطہرات کے پاس بھیجا، حضرت زین ہو تھی ان کا حقبہ ارسال کیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا ،آپ نے فرہ یا زیادہ کرے کے بھیج دو ،اس طرح تین ہر بھیجا، حضرت زین ہوں نے واپس کر دیا ،اس طرح تین ہر بھیجا، عمر تبدانہوں نے واپس کر دیا ،اس بڑتے نا راض ہوئے۔

## حافظا بن حجررحمه الله كاخاص ريمارك

اوپر کے اقوال ذکر کر کے حافظ نے کہ کہ این الجوزیؒ نے ذبیحہ کا قصّہ بغیرا سناد کے ذکر کیا ، حالانکہ وہ ابن سعدؓ نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے تفقہ والے واقعہ کو نہم کردیا حالانکہ وہ بحکمسلم میں ہے اور رائج سب اقوال میں ہے حضرت مارید ضی القد تعالی عنہ کا قصہ ہے کیونکہ اس کا تعنق خاص طور ہے حضرت عائشہ و حضرت عائشہ و خوں کے ساتھ ہے بخلاف قصہ سل کے کہ اس میں قواز وائج مطہرات میں سے ایک جماعت نے شرکت کی تھی۔ (فتح ساری ۱۳۳۹)

## مظاہرہ پر تنبیہ اور حمایت خداوندی

حضرت عائشہ وحفصہ "نے جومظاہرہ کی صورت اختیار کی تھی ،اس پران کو متنبہ کیا گیا اور تو بدوا نابت کی تلقین کی گئی ،حضرت علامہ محدت صاحب تغییر مظہری نے آیت و ان تنظیا ہوا علیہ کے تحت لکھا ہو کہ اگرتم وونوں آپس میں تعون کر کے ایس باتیں کرتی رہیں جن سے حضور علیہ السلام کو قبلی اذبت ہوخواہ وہ غیرت کی غیر معمولی افراط وزیادتی کے سبب ہویا افتاء راز کی صورت میں ہوا ورتم اس سے تو بہ نہ کروگی تو تہمیں ناکامی و تا مرادی کا سامنا کرنا پڑے گا ، کیونکہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی مدد پر ہیں ،اور حضرت جرئیل و نیکو کا رمسمان سب ہی ان کے معین و مددگار ہیں ،اور چھرسارے ہی فرشتوں کی امداد آپ کو حاصل ہوگی۔

بظاہر بیسب تنبیداور حضرت عائشہ و هفسہ کے مقابلہ میں نصرت و جمایت کی صفانت ان کی سربقہ فلطی کا احساس دیا در سندہ کے لئے ایک ہر بات سے رو کئے کے واسطے جی جس سے صفور علیہ السلام کے قلب مبارک کواذیت ہواورا کٹر مفسرین نے ان بی تعلقا ہے گئیں ہے النبی کھے ہیں اس کے پس منظر میں منافقوں کی ٹرانگیز کی کی فتا ندی کی گئی ہے، جس کا کوئی حوار نہیں دیا گی ،اور شاب تک ہماری نظر سے گزری ، مگر وہ بات دل کو گئی ہے، اس لئے یہاں ذکر کی جاتی ہے: '' رواہتوں سے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ سے نفقہ کی توسیع چاہتی تھیں ،اورا گر حضرت ہ رہے تھا ہے کی روابیت تسیم کر لی جائے تو صرف یہ کہ وہ الگ کردی جا میں ایک کہ اس کے باتی کی اس کے باتی کی اور تسیم کر لی جائے تو صرف یہ کہ وہ الگ کردی جا میں ،گئین بیا ایک کہ اس کے باتی کی اور تسیم کی موافعت کے کہ مواء میں ،اورا گر حضرت ہو ایک کی اعامت کی ضرورت ہو۔

باتیں ہیں ؟اور حضرت عاکش و حصد ہی کسی تم کے میں مطاہد ہو تھے کہ کسی تدبیر سے خود آس حضرت عائش مواد وہ کی مطہرات کو باہم بھڑکا کی چوٹ ڈلواد میں (ابن مجر نے اصابہ میں ام جلد ح کے حال میں کھا ہے وکانت تی خود آس حضرت عاکشے بینی وہ از واج مطہرات کو باہم بھڑکا کیا گھوٹ کی تسیم کرتی تھیں ) ایک کے واقعہ میں ان کو کامیا بی کی تھک کی تربیر سے خود آس دون تک حضرت عاکش میں آگئی تھیں ، چن نچواس بات کو حضرت حال ایک کھی میں دھرت حال میں کہ خوات کی بین ) سازش میں آگئی تھیں ، چن نچواس بات کو حضرت حالن افک میں شرک کی تھیں ، چن نچواس بات کو حضرت حاکش کی بین کی اداری سے ، مالی اعامت سے محروم کردیا تھا، غرض اگر حضرت عاکش کی بین کیا وہ عن تو ایک کو جوشر بھی تہمت طرازی سے ، مالی اعامت سے محروم کردیا تھا، غرض اگر حضرت عاکش کی بیران میں اور کو بیا تھا کہ کو اس کے مقام ا

معلوم ہوتا ہے کہ جب از داج مطہرات کی کشش خاطرا در کہیدگی اور تنگ طبی کا حال من فقوں کومعلوم ہوا تو ان بدنفسوں نے اشتعال وے کر بھڑ کا ناجا ہا ہوگا، چونکد مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عائشہ ورحضرت حفصہ رضی القد تع ی عنہا تھیں ان کو خیاں ہوا ہوگا کہ ان کے ذ ربعیہ ہےان کے والدین ( حضرت ابوبکر ٌ وحضرت عمرٌ ) کوبھی اس سازش میں شریک کربیناممکن ہے لیکن ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ حضرت ابوبکر ٌ وحفرت عمر معتصرت عائشةً ورحفرت هصه رضي الله تع بي عنه كورسوب الرم ينطيقي كي خاك يرقر بان كرسكته ينهي بيذ نجيه حفرت عمر رضي الله تعالى عنہ کوا ذن نہ ملا تو انہوں نے بیکار کر کہا کہ ارشاد ہوتو حفصہ رضی ابتد تعالیٰ عنہن کا سرے کرآ وُل۔

MAN

آ بت میں رویئے خن منافقین کی طرف ہے بیعنی اگرے کشہ وحفصہ رضی ابتدتع لی عنہن سازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کا میس گے تو خدا پیغیبر کی اعانت کے لئے موجود ہے اور خدا کے ساتھ جرئیل ومدائکہ بلکہ تمام عالم ہے'۔

**ضروری فائدہ! ندکورہ بالاواقعہ! گرچیج ہے تواس ہے ایک بڑاسبق یہ بھی ملتا ہے کہ دوسری غیرعورتوں کامسممان گھروں میں آنا جانا اور گھریلو** معاملات میں دراندازیال کرنانہایت مضربوتا ہے ای لئے حق تعالی نے صرف او سے انھن (اینی عورتوں) کو حی ب کے احکام سے مشتنی کیا ہےان کےعلادہ غیرمسلم عورتوں اور بدچلن ،شرپیندا ورتفریق بین الا زواج کی خوگرعورتوں ہے جتناب داحتر از ضروری ہےاورخاص طور سے غیرمسلم عورتول کی درانداز بوں سے بیجانا اس سے بھی ضروری تر ہے کہ وہ بدا ندیش وشریبندمرد و ں کی الہ کا ربن سکتی ہیں، نیز مسممان گھرانوں کے بھید بھاؤے ہے واقف ہوکر دوسرے نقصہ نات بھی پہنچاسکتی ہیں۔

عورتول میں تاثر وانفعال کا مادہ بہنسبت مردول کے بہت زیادہ ہوتا ہے،اس لئے جہاں وہ اچھی تعلیم وصحبت کے بہترائر ات جید قبول کرسکتی ہیں، بری تعلیم وصحبت کے برےاثرات بھی بہت جلد قبول کرتی ہیں،حضرت عمرٌ نے فرہایا ۔

'' ہم **قریش کےلوگوں کا بیرحال تھا کہ عورتوں پر ہماری بالا دی تھی 'میکن جب مدینہ میں '' نے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے سے جن** میں عورتوں کو بالا دستی حاصل تھی ،اس کا اثر ہیے ہوا کہ ہم ری عورتیں بھی یہ ا<sub>ل</sub> کی عورتوں کے اثر ات قبو پر کرنے لگیں اوران کے اطوار وا خلاق سکھنے لگیں ،ایک دن میں نے اپنی بیوی پر غصہ کا اظہار کیا تو خلاف تو تع وہ جواب دینے لگی ،اور مجھے یہ بجیب تی نئ بات محسوس ہو کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ میری جوابد ہی کا مُرامانے لگے ،حال نکہ رسول ا کرم اللہ کی از واج بھی تو آپ کو برابر کا جو ب دیتی ہیں ،اورکوئی تو آپ ہے سارے سرے دن بات کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔الخ (ابن کثیر ۳۸۸۸م)

حافظ نے حضورعلیہ اسلام کے واقعہ ایلاء کے ذیل میں مکھا کہ حضور عدیہ اسلام چونکہ عورتوں پیخی کرنے کو پہند نہ فر ہ نے تھے اس کے آپ نے انصار کی سیرت وعادت اختیار فرمائی تھی جوان کی اپنی ہیو ہوں کے بارے میں تھی ،اوراپنی قوم ( قریش ) کی سیرت وطریقہ کو آپ نے ترک فر ، دیا تھا۔ ( فتح الباری ۲۳۳۷)۔

حافظ کے اس تبصرہ سے بہت ی چیزوں کا جواب خود بخو دمل جاتا ہے،اور عورتول کے بارے میں جو پچھ فرق حضور علیہ اسلام اور حفرت عمر وغیرہ ، صحابہ کے طور وطریقہ میں معلوم ہوتا ہے ، اس کی وجہ بھی سمجھ میں سے اتی ہے درحقیقت حضور عدیدا سلام رحمت ورافتِ مجسم تھے،اورآپ کا طروُ امتیازخلق عظیم تھا، پھر ہے کہ آپ کی ہرتنم کی حفاظت وصیانت حق تعالی کی طرف ہے کہ جاتی تھی ،اورآپ ہی کا اتناعظیم حوصلہ بھی تھا کہ ساری کدورتوں کے اسباب جمع ہو کر بھی آپ کی میسوئی وسکونِ خاطر کو پرا گندہ نبیں کر سکتے تھے اور صبر واستقامت کے سئے وہ لے اس ہے ہے کہ حضورا کرم علی ازواج مطہرات کے آپسی جھڑوں پر بھی صبر کرتے اور ان میں مصر حت واصداح کی سعی فرماتے تھے ( گفتح سر بانی ۳۳ اے اور ان میں مصر حت واصداح کی سعی فرماتے تھے ( گفتح سر بانی ۳۳ اے اور ان میں مصر حت واصداح کی سعی فرماتے تھے ( گفتح سر بانی ۳۳ اے اور ان میں مصر حت واصداح کی سعی فرماتے تھے ( گفتح سر بانی ۳۳ اے اور ان میں مصر کی سعی فرماتے تھے ( گفتح سر بانی ۳۳ اے اور ان میں مصر کی سعی فرماتے تھے ( کفتر سر بانی سر باتی مصر کرتے اور ان میں مصر کے ان میں میں میں مصر کی سعی فرماتے تھے ( کفتر سر بانی اور حفرت عائشہ سے ربٹا وفر ، یا کہ مجھے اینے بعد تمہارے احوال ومعامل ت کی بردی فکر ہے اور تمہارے بارے میں بری عبر و لے اور اصحب صدق وصف ہی کامیاب ہو سکتے ہیں ( مفتح الربانی میں ۱۵) بظا ہرروئے تخن سب می عورتوں کی طرف اور عام ہے کہتمہارے و برصبر و ستقامت کے ساتھ شفقت ورافت کا برتاؤ صرف صد دق الا ممان صبروا لے ہی کرسکیں سے واللہ اعلم!

اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اولوالعزمی کا تامل تھا، جو سارے انبیاء عیبم السلام کے مقابلہ میں بھی فائق تھا، ایک صورت میں اس فرق پر کوئی تشویش ونکارت نہ ہونی چاہیے، اورعورتوں کے بارے میں معتدل راہ وہی اختیار کرنی بہتر ہوگی جو حضور عدیہ اسلام کے ارشادات، اور حضرات سے ا کرام سے تعامل کی روشنی میں منتج ہوکر سامنے آئے گی۔ وائند تعالیٰ اعم۔

استنباط سیدناعمر اس بارے میں موافقت وی (آیت لعلمه الذین یستبطونه منهم سورهٔ نه م) ساد پرک احادیث میں ثابت ہو بی اسماری بدرسے فدید نہ لینے کی رائے

اس واقعد کی پوری تفصیل حضرت علامه عثانی " نے نوایم قرآن مجید میں ایس میں آیت ها کان لبنی ان یکون له اسوی کے تحت بیان کردی ہے ، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عرضی رائے بابتہ آل اُسار کی بدرزیادہ صواب تھی بنسبت رائے صدیق اکبڑے کدان کوفعہ ریے کر چھوڑ و یا جائے کیونکہ اس وقت کفار خصوصاً کفار قریش کے ساتھ زیادہ تھی کا معاملہ کرنا ہی زیادہ موزوں و مناسب تھی، پھران کوچھوڑ و بنارتم وشفقت کے جذبہ تک بھی کسی قدر معقول بات تھی، لیکن اس کے ساتھ مالی ضرور بیت کا بھی لحاظ باعل من سب ندتھ کہ نفر کازور توڑنے کی وقتی اہم ترین ضرورت کے مقابلہ بیس اس کی بچھے قیمت ندھی، پھرای کے ساتھ آئندہ ستر مسمانوں کی شہادت کی شرط بھی قبول کر لینا اور بھی بخت بات تھی، جو مسمانوں کو ہرگز قبول ندکر نی جائے تھی، بھرای کے ساتھ آئندہ ستر مسمانوں کی شہادت کی شرط بھی قبول کر لینا اور بھی بخت بات تھی، جو مسمانوں کو ہرگز قبول ندکر نی چاہیے تھی ، ایکی حالت بھی عذا اپ ایک کا آ جانا مستبعد نہ تھا، چنا نیچ حضور علیہ السلام کو وہ عذا ب متمثل کر کے دکھا بھی ویا گیا ، اور اس عذا ب کورو کئے والی جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ بطوراح قال مندرجہ ذیل تھیں:۔

ا ال اعتراض کوتنبیم القرآن ۹ ها میں بھی نقل کیا گیا ہے لیکن آ سے جوصاحب روح امعانی اورحافظ ابن کثیر نے جواب عل کیا ہے،اس کی طرف توجہ نہیں گ گئ اور پھرصاحب تنہیم نے جوجواب اپنی طرف سے لکھا ہے وہ خود کل نظر ہے ہم اس کو بھی لکھیں سے ان شاءالند تعالیٰ 'مؤنف'

حافظائن کیر نے لکھا کی بن افی طورے حضرت این عبول باری تھ لی لو لا کتاب من الله سبق کی تغیر میں نقل کیا کہ کتاب سے مرادام الکتاب الاول ہے اس میں اگر یہ بات کسی نہ ہوتی کہ اموال غذیمت اور اساری کے فدیے اس امت کے لئے حوال ہول کے تو تم پر عذا ابی طفیم آجا تا، اس لئے بعد کو فلکلو احماظ معتم حلا لا طبیا اتری، اورای طرح وفی نے بھی محفرت این عبور سے بری علاء حس بھی ہے اور حضرت ایو ہری ہے جس محفول ہے کہ آیت لمو لا کتاب می کی ہاور حضرت این مسعود سعید بن جیر، عطاء حسن بھری ہوئے دہ، اورائمش سے بھی محفول ہے کہ آیت لمو لا کتاب می المله مسبق سے مرادای امتے محمد ہوئے جن کا کم کا حل اس ہونا بھی ہے (تغیر ابن کثر ۲۲۱) الله مسبق سے ایک عن کم کا حل ہونا بھی ہے (تغیر ابن کثر ۲۲۱) بھی ہوتی ہے کہ بھی بوتی ہے کہ بھی ہوئے چنزیں دی گئیں جو پہنے کی نجیس دی گئیں ، ان میں سے ایک عن کم کا حل ہونا بھی ہے (تغیر ابن کثر ۲۲۱) مراد فدید کی رقوم علی محفول ہو بھی اور یہ جس بھی تبید اس سے مراد طبیع کی تو می استعمال مورز تھا، اور یہ بھی ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد طلق ترم اموالی غذمت ہوں ، جس میں فدید کی دوم بھی جس کے محفول ہو بھی جس کر تھا، اور یہ بھی ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد طلق ترم اموالی غذمت ہوں ، جس میں فدید کی تو میں ، جسیا کہ کی استعمال جو کز تھا، اور یہ بھی اور یہ کی احتمال ہے کہ اس میں بالی غذمت ہوں ، ہو المحفول النہا غذمت ہوں عند اللہ عند مند اللہ مند اللہ ہو کہی بشارت و یہ کو کہی بشارت و یہ کو کہی بشارت و یہ کی بسارت و یہ کی بشارت و یہ کی تھا کی بشارت کی تھا کی کہی بشارت و یہ کی کہی بشارت و یہ کی کہ کی بشارت و یہ کی بشارت و یہ کی کہ کی بشارت و یہ کی کہ کی بشارت و یہ کی کہ کی کہ کی بشارت و یہ کی کہ کی کی کی کر کر کر کر کی کی کہ کی کہ کی کی کی کر کر کی کی کر کر کی کر کر کر کر کی کی کر کر کر کر

## مفسرين برصاحب تفهيم كانقذ

ا مولانا آزاد نے لولا محتاب من الله سبق لمسكم فيما احدتم كترجمه بل جنگ بدركا بال ننيمت كور كد بال ننيمت كاجواز بهيم آچكاته، اس كي وجه سيمانو سيكاني والنيمت كاجواز بهيم آچكاته، اس كي وجه سيمانو سيكاكو كي سول بي منظى وافعاس كوقر، رويان والنكه متعدد وجود تقيم، جن بين سب سي بوي وجه دافت ورحمت اوران كر قبور اسلام كي اميدهي المؤفف"

سک تفیرمظبری الاس من حضرت این عباس سے منقول ہے کہ آیت م کان لہتی ان یکون له اسوی کا عمق بدرے ہے جبکہ مسمان سوفت کم تھے، پھر جب بہت ہو گئے اوران کا خوب غیبہ ہوگی تو القد تعالی نے اس حکم کو (سورہ محمکی) آیت قسام سے دوام احداء سے منسوخ کردیا، اور نی کریم عیالت اور مسمانوں کوقید ہوں کے بارے میں اختیار دیدی کہ چائی گئی کریں چاہیں غلام بنا کمیں ، چاہیں فدیدلیں ، اور چاہیں آز دکردیں۔
اور مسمانوں کوقید ہوں کے بارے میں اختیار دیدی کہ چاہی قبل کریں چاہیں غلام بنا کمیں ، چاہیں فدیدلیں ، اور چاہیں آز دکردیں۔
اس سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ محمد کی آیت جس میں فدید سے بعد کی ہے نہ بدرسے بہلے کی ،جس کا دعوی صاحب تفہیم نے کیا ہے۔ ' مؤ دف' 'ا

اوّل تو بھی ایک نیا انکشاف ہے کہ سورہ محمد جنگِ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی ،سب سے پہلے سال میں سور گا تا ہوں مدینہ طیب میں ہوا ،جس کوصاحب تفہیم بھی مانتے ہیں (تفہیم ۱/۳) بھر سے ہیں سورہ انفال اُرّی جنگ بدر کے بعد (تفہیم ۱۱۸) بھر آل عمران الرّی جس کو ابتدائی حقد جنگ بدر کے بعد قریبی (تفہیم ۱/۳۸) جس کا ابتدائی حقد جنگ بدر کے بعد قریبی زمانہ کا ہے (آلمبیم ۱/۳۸) بھراحزاب الرّی جس میں مصبے کے واقعات ہیں (تفہیم ۱/۳۸) اس کے بعد فزد کی ترتیب کے کھاظ سے میں محقد کا این سام کے بعد فزد کی ترتیب کے کھاظ سے میں محقد کا این سام کی مقدم کر دینا اوراس کو بنیاد بناکرا پی تفییر کو جمہورا کا برمفسرین کے مقابلہ میں محتم تنظیر قرار دینا کیا موزوں ہے؟!

ا کابرامت حضرت ابن عباسؓ ،حضرت ابو ہربرہؓ ،حضرت ابن مسعودؓ ، اور دوسرے صحابہ وتا بعین جن کا ذکراد پر ہواہے اور دوسرے اکا برامب میں سے کسی کو بیہ بات معلوم ندہو تکی کہ سورۂ محمد میں فدید لینے کا جواز نازل ہو چکاہے ، پھرتو اشکال بیہوتا کہ عذاب آتا کیول ، نہ بیہ کہ عذاب ٹلا کیول؟ رہا بیہ کہ صحابہ نے کوتا ہی کی تھی اوراس کو حضرت سعد بن معاذ کی کراہت سے ٹابت کیا گیا ،اور بھی عجیب ہے۔

صحابہ کا بڑا گروہ غنیمت لوشے میں لگ گیا ، اور بہت کم صحابہ نے دشنوں کا کیچھ دور تک تق قب کیا ، صحابہ پر بار بار لا کی کا غالب ہونا،
غنیمت پر جھڑتا ، بیسب بدرات ناروا جرامت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں جن کا جُوت قطعی نہیں اورای لئے سلف میں ہے کی نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے ، گمر کیا ہیں چھ علامہ مودودی کا قلم حضرات صحابہ کی بدرات کھوج کھوج کر نکا لئے اور نمایاں کرنے میں چونکہ بہت تیزگام واقع ہوا ہوا ہاں لئے احتیاط کا پہلو محوظ نہیں رہتا ، دوسری بات ہے کہ مفسرین نے ۲ے توجیبات دوسری بھی ذکر کی چیں جواس توجیہ سے زیادہ تو کی چیں ، ان کا علامہ محدوج نے ذکر ہی ساقط کر دیا ، پوری بات تقل کئے بغیر مفسرین پر نقذ کر دینا مناسب نہیں تھ ، ہمارے نزد یک دوسروں کی بات اوھور کی نقل کر کے پی تحقیق کو نم یاں کرنا اور اپنا تا تی کی اظہار اٹل علم اٹل قلم کے شایاب شن نہیں ہے ہمیں اعتر اف بہت کہ تفہیم القرآن میں بہت سے مباحث کو عمدہ پیرا ہیں یاں اور دل نشین فصیح و بین طرز میں سبھہ کر لکھ گیا ہے ، جیسے مسئہ ختم نبوت کو اور زل سبح علیہ اللہ آئی میں بہت سے مباحث کو عمدہ پیرا ہیں اور دل نشین فصیح و بین طرز میں سبحہ کر لکھ گیا ہے ، جیسے مسئہ ختم نبوت کو اور زل سبح علیہ اللہ الم کی بحث بھی بہت مضبوط کبھی ہے ۔

گر جہاں طریق سلف وجمہورامت ہے الگ ہوکرکوئی رائے قائم کر کے تکھا ہے، اس کی حفرت بھی روز روش کی طرح عیاں ہے، اس کے جہاں طریق بیانہیں جاسکا، مثلاً حفرت عیسیٰ علیه السلام کی حیات رفع جسمانی کوغیر بھتی یا مشتبقر اردینا جبکہ اکا برسلف وخلف برابراس کو ایک عقیدہ اور بھتی مسلک طرح صاف وصری سیحے آئے ہیں بڑی تخت نظمی ہے قرآن مجید ہیں ہے و مسافت لم قصلہ وہ یقیبا بل رفعہ اللہ المیہ (ن، آیت ہے) ایقینا انھوں نے (بعنی یہودیوں نے) حضرت عیسیٰ علیه السلام کوئل نہیں کی (جس کا وہ دعوی کرتے ہیں) بلکہ ابتدنے اس کواپئی طرف افعالیا 'اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کیا ہو گئی ہے؟ اور ساری امت نے ہمیشاس کا بھی مطلب سمجھا بھی ،گرصاحب تفہیم تکھتے ہیں۔

"میس قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرز عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفع جسمانی کی تصریح ہے تھی اجتناب کی جائے ، اور موت کی تھرتے ہے تھی، بلکہ سے علیہ اسلام کے اٹھائے جانے کو اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ کا ایک غیر معمولی ظہور تجھتے ہوئے اس کی کیفیت کوائی طرح مجمل جھوڑ دیا ہے ، جس طرح خود اللہ تعالی نے مجمل جھوڑ دیا ہے ''

یہاں الفاظ کے بچل استعال کوتو صرف اہل علم بی محسوس کرسکیں گے، کہ جمل کے مقابلہ میں مفصل کیا چڑتھی ، اور قدرت قاہرہ کے ذکر سے اصل مسئلہ کو کیا فاکدہ پہنچا، جہاں حق تعالی نے یہود کے زعم باطل قبل کی نفی کر کے اپنی طرف اٹھا لینے کی واضح ترین لفظ رفع ہے اور ماضی کے بقینی وواقعی معنی واضح کرنے والے صیغہ کے ساتھ تقریح کردی ہو، پھر بھی اس تقریح سے اجتناب کا فیصلہ کیا جائے ، یہ بات کر محتول کہی جاستان محتول کہی جاستان کے جواب اور قدرت طرح محقول کہی جاسکتی ہے واس کے جواب اور قدرت قاہرہ پرمحول کرنے کی ضرورت چیش آئی ، غرض بات بالکل صاف تھی ،خودصاحب تقہیم بھی حیات سے اور نزول سے وزوں کے قائل ہیں، لیکن قاہرہ پرمحول کرنے کی ضرورت چیش آئی ،غرض بات بالکل صاف تھی ،خودصاحب تقہیم بھی حیات سے اور نزول سے وزوں کے قائل ہیں، لیکن

اس بارے میں ان کوشبہ ہے کہ وہی پہلی حیات اب تک باتی ہے یا در میان میں موت طاری ہوئی ہے! س لئے وہ دو مری جگہ یہ بھی لکھ گئے۔ قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجہم وروح کے ساتھ کرہ زمین سے اٹھ کرآ سانوں پر کہیں لے گیا ،اور نہ بھی صاف کہتا ہے کہ انھوں نے زمین پرطبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی ،اس لئے قرآن کی بنیاو پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات (تفہیم دیم میں ا

ابھی ہم نے بتلایا کے قرآن مجید نے صرح جمدار شادفر مایا کہ بہود کا دعویٰ تش غلطِ تحض ہے اور القد تعالیٰ نے حضرت سے علیہ السلام کواپنی طرف اٹھالیا ، پھر بھی اوپر کی گوگووالی شبددر شبد کی بات کہی جارہی ہے فیاللعجب! پھر بہی صاحب تنہیم نزول سے علیہ السلام کی احادیث ذکر کرے اس کو ثابت ومتیقن مانتے ہوئے بھی دوسری جگہ کہتے ہیں:۔

اس مقام پر سے بحث چھیٹرنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا کہیں موجود ہیں ، بالفرض وہ وفات ہی پا چکے ہوں تو القد تعالیٰ انھیں زندہ کر کے اٹھالانے پر قادر ہے وگرنہ ہے بات بھی اللہ کی قدرت ہے بالکل بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کواپی کا نتات میں کہیں ہزارسال تک زندہ رکھے ، اور جب چاہے دنیا میں واپس لے آئے۔ (تقہیم ۱۲۳)

یمال پینی کرہم اپلی قدیم گزارش کا پھراعادہ کریں گے کہ اہلِ علم واہل قلم کوجمہور وسلف کے جادہ اعتدال سے نہیں ہٹنا جا ہے ورنہ بقول حضرت علامہ محترم مولا تاسید سلیمان ندوی وہ نصرف استِ مرحومہ کوغلط راستہ پرلگا کمیں گے، جکہ خود بھی اس کے دنیوی واخروی نقصانات اٹھا کمیں گے، جیسا کہ حضرت سیدصاحب نے فرمایا کہ میں خود بھی اس غلط طریقہ پرچل کرنقصان اٹھا چکا ہوں: واللّٰہ بھدی میں یشاء الی صواط مستقیم!

ايك اجم علمي حديثي فائده

تر فدی شریف میں حضرت علی ہے دوایت ہے کہ حضور اکرم علیہ نے فر مایا حضرت جریل علیہ السلام آئے اور آپ ہے کہا اپنے اسحاب کواسمار کی بدر کے بارے میں اختیار دید ہے کہ گفتار کرلیس یا فدید لینے کواس شرط پر کہا گئے سال اِن (محابہ) میں ہے اپنے ہی کفار کے ہاتھوں قبل ہوں گئے بصحابہ کرام نے فدیدا ہے لوگوں کے اسطی سال فیل کئے جانے کی شرط کے ساتھ اختیار کر لیا لیمنی پہلی بات بلا شرطتی کہا کہ سال میں شرطتی کہ فدیدا ختیار کریں محاتوا گئے سال ستر مسلم میں شرطتی کہ فدیدا ختیار کریں محاتوا گئے سال ستر صحابہ تل ہوں گئاں دوسری صورت کو قبول کرایا۔

ال موقع پرصاحب تخدالاحوذی نے صدیب نہ کوری شرح و حقیق علامہ طاعلی قاری حنی کی مرقاۃ شرح مفکوۃ ہے نقل کی ہے اگر چہ آخری حقہ حذف کر دیا ہے اور مطبوعہ حاشیہ مفکلوۃ میں تو بہت ہی ناقص اور تھوڑ احتہ نقل کیا گیا ہے ، علامہ قاری نے لکھا کہ صحابہ نے فدید کو اساری بدر کے اسلام لانے کی رغبت و تو تع کے تحت اختیار کی تھا اور ان کے ساتھ و م دشفقت کا جذبہ بھی اس کا وائی تھی کیونکہ ان سے قرابت تھی اور اپنے لئے شہاوت کا درجہ حاصل کرنا بھی مقصودتھا، کیکن علامہ تو رہشتی نے کہ کہ یہ حدیث نہایت ہی مشکل ہے کیونکہ ظاہر تنزیل کے اور اُن احادیث کے خلاف ہے جن سے صرف اتنا ثابت ہے کہ صحابہ نے اپنی اجتمادی رائے سے فدید کو اختیار کر لیا تھا، اور اس پر عماب کیا گیا ، کیکن اگران کو و جی کے ذریعے اختیار دیا گیا تھی، تو عماب کی کوئی وجہ نہ تھی ، اس لئے بظ ہراس حدیث کے بعض رواۃ کو اشتباہ ہوا ہے ۔ الح

ا با امرقابل ذکر ہے کہ علامہ مبارک پوری نے اپنی شرح تر ندگی میں مرقاق ہے بہت ذیاد واستقادہ کیا ہے اوراس دور میں ہم ہے زیاد وان حضرات نے ایک شارح حدیث حنی کی قدر بہچائی ہے دوسرے یہ کہ موجود ومطبوعہ حاشیہ ملکوق شریف میں بہت ہے اہم اور مفید اجزا اُنقل ہونے ہے رہ گئے ہیں اس لئے ہمارے مشتعلین حدیث اصحاب درس وتصنیف کو فتح اسباری وعمد قالقاری ، نو وی وغیرہ کے ساتھ مرقاق کو بھی ضرورمط لعدیس رکھنا جا ہیں۔ 'مؤیف''

تها كه حضور عديه السلام كي ر في وتت كوا ختيار كرليس يا دنيا كے بيش و بها ركوريا جس طرح تعليم سحر بطورامتي ختمي، وغيره!

علامدقاری کے فرمایا کہ میہ جواب غیر مقبول ہے کیونکہ از واج کو بھی تخییر کے بعد عذا ب نہ ہوتا ، صرف حضور علیہ السل م کی مصہ جت مقد سدوم برکہ سے بحروم ہوجا تیں او تعلیم بحروالی صورت ابتلا وامتحان تو ضرور تھی بھر تحریر نہتی جس طرح تول باری تعالیٰ کے نہ نہ او تعلیم بھر والی صورت ابتلا وامتحان تو ضرور تھی بھر تحریر کے بیار کے صورت اختیار کی تھی وہ بال کی بوئی ہو ایٹار کے سبب ہر گرزیتی بلکہ اس الم تبدید ہے تخیم نہیں ہے ، دوسر سے یہ کہ ساتھ ورقی الحداس اللہ کی دانے نے بھی اس کی ان کی اول د وایٹار کے سبب ہر گرزیتی بلکہ اس بال کے ذریعہ ہے بھی کفار پر غلبہ حاصل کرنامقصود تھا اور اس کے ساتھ ورقی شفقت اور ان کے باان کی اول د کھی اس کے ایمان لانے کی امید ورخیت تھی بھی دوسر سے کھی ہیں کہ حضرت عرقی کا استحدی اس کی موافقت کی صورت اس لئے اس کو وجہ عمّا ب بنانا درست نہیں ہوسکتا ، زیادہ سے ذیادہ یہ کہ سکتے ہیں کہ حضرت عرقی کا اجتہادی تھا، اور اس کے آب و کہ وہر سے معالیہ کے اس کی موافقت کی صورت بھی بھی ہوا سطح حضورت ابن عبالی موسکتا ، زیادہ سے کہ کو حضرت عرقی کی موافقات میں سے قرار پائی ، چنانچہ فور کے تھی مسلم ترفی کی صورت ہے تو بھی اس کے ہوا ہو کہ کہ بار سے تھی اور اس کی موافقات میں سے تو اور اس کے ابو بکر والی ہو اس کے دوسر کے دن کھار کو تھی ان کو اس اس کے ابو کہ وہر سے تو ت سے گی ، پھر سیجی اور کی اولا داور اسے قبیلا کے مقابلہ میں اس سے تو ت سے گی ، پھر سیجی امید ہے کہ امید ہے کہ امید ہے کہ امید ہو کہ امید ہو کہ اس کو مار سے نہر کر دیں کو تکہ یہ رسول اللہ! میری وہ دار ہے نہیں سے جو ابو بکر کی ہیں ہو سیس کفر کے امام ومردار ہیں ، پھر حضور علیہ اس کو ہمار سے بہروکر دیں اور ہم ان کو تک کردیں کو تکہ یہ سب کفر کے امام ومردار ہیں ، پھر حضور علیہ اس کو ہمار سے بہروکر دیں اور ہم ان کو تک کردیں کو تک کہ یہ سب کفر کے امام ومردار ہیں ، پھر حضور علیہ سب کفر کے امام ومردار ہیں ، پھر حضور علیہ سب کو ہمار سے بہروکر دیں اور ہم ان کو تک کردیں کو تک کہ یہ سب کفر کے امام ومردار ہیں ، پھر حضور علیہ سب کو ہمار سے بہروکر دیں اور ہم ان کو تک کردیں کو تک کہ کو سب کو ہمار سے بہروکر دیں اور ہم ان کو تک کو

کے اس موقع پرآیت میں صاء فلیو میں تحذہ ۲٬۳۸۵ میں اور مرقاۃ ۳۵۲ میں بھی غطاح جب گیاہے بھی فسمس شاء فلیو میں ہےاور تحذیل وید عدنا، ذکرہ الطبی غطاج جیاہے، مرقاۃ میں ویہ عدنا تھی ہے۔

ك تعنيم القرآن من جومحابه كرام پراس سلسله مين مال غنيمت وفديه كان كانفذ بهت نمايال كرك كعاب وه قابل كرفت ب و لف!

سمی دوسری مفصل روایت بہتی وغیرہ میں اس طرح ہے کہ حضور عدیداسلام نے فرمایا ۔ ان قید ہوں کے بارے میں تہراری رائے کی ہے ان کوتمبارے قبضہ میں دید یا ہے ، اوروہ کو تمہارے بھائی تی ہیں ، حضرت ، بویکرٹ کے بیار سول ، تعدایہ کے کئید ہی کے ہیں ، انقدتی لی نے آپ کوان کے مقابلہ میں فتح وفصرت دی ، پچوں ، تا ہوں کو بدایت اولا داور اپنے بھائی ہیں ، ان کو باق رہے مقابلہ میں قوت عاصل ہو، اور ممکن ہے خدا ان کو بدایت دے دو وہ ہمارے دوگارین جا کی ، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ این انتخابتم کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہایار سول القد ایان کو کو اس نے آپ کو جمٹلایا، وطن سے اکلا آپ سے لائے ایال کو بدای سے کہایار سول القد ایان کو کو ان کے میں ہمنور علیہ السلام نے فرمایا۔ این انتخابتم کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہایار سول القد ایان کو کو ان ماردوں ، تا کہ القد تھائی کے تا ہو ہم میں ہمنا ہمنا کے میری رائے دو ہمارے دو ہمارے دو ہماری کی کردن ماردوں ، تا کہ القد تھائی کے تا ہو ہم میں ہمنا کہ ہمارے دول میں مشرکون کی کوئی بحب نہیں ہے ، بھریے تریش کے میریولوں میں مشرکون کی کوئی بحب نہیں ہے بھریے تریش کے میریوں افلال قرسی رشتہ داردی ، میں اس کی کردن ماردوں ، تا کہ القد تھائی کے تا ہو بھائے کہ بورے دول میں مشرکون کی کوئی بحب نہیں ہے ، بھریے تریش کے میریوں میں مشرکون کی کوئی بحب نہیں ہے بھریے تریش کو میں میں افلال قرسی ، ان کوئو آپ ختم ہی کردیں ہو تو تعالیہ ہے۔

معزت عبداللہ بن رواح نے کہ یارسوں اللہ الی وادی دیکھے جس بی لکڑی ایندھن بہت ہواوراس بی آگ نگا کر ان سب کا خاتمہ کردیں حضرت عب ک خان سے کہا کہ تم نے تو قرابت ورحم کی جڑی کا ن دی ، حضور علیہ السمام ہیسب من کر گھر بی آخر بیف لے گئے ، اور باہر پجھولوگوں نے حضرت ابو بگر گی ، اور پچھ نے ان سے کہا کہ تم نے تو قرابت ورحم کی جڑی کا ان دی جمنور علیہ السمام نے باہر تشریف لا کرسب کی آ راء پر تبعرہ کیا حضرت عبداللہ بن رواح کی رائے کو اختیار کی ( تین حصول میں بٹ گئے ) پھر حضور علیہ اسلام نے باہر تشریف لا کرسب کی آ راء پر تبعرہ کیا اور نیصد کیا کہ ہرایک قیدی سے بلا کی اسٹن اور کے فدیہ ہے ہا گئے روز عذاب سے ڈرانے والی آ بت ان کی تو آپ نے فرہ یا کہ آگر عذاب آج تا تو ابن الحقاب کے سواکوئی نہ بچتا ( تغییر مظہری تا اس کے فدیہ ہے کہ بہت نے فرہ یا کہ آتر کا تو عمر وسعد بن معاذ کے سواکوئی نہ بچتا ( تغییر مظہری تا الوگوں گؤئی کردینا تی میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔

اوپرکی روایت سے معلوم ہوا کہ محابہ کے تین گردہ ہو گئے تھے اور صرف آیک گردہ فدید کی رائے والاتھ ،اوراس میں ہے بھی صرف مال برائے مال کی نوبت والے تھی ہوں گے ، تاہم دہ فاص طور سے عمّاب کے ستحق قرار دیئے گئے اور بہت بڑی تعداداس گردہ میں بھی ان کی تھی جنعوں نے مال کو بھی کفار پر توت دغیب حاصل کرنے کے لئے چاہ تھی ، جیسے حضرت ابو بکر جنفور عدیداسان م کے ، رشاد فدکور سے بیا شارہ بھی ملتا ہے کہ اخذ فدید کی رائے وابوں کے علاوہ سب ہی عذب سے علاوہ اس میں سے ہوتے ،لہذا وہ دوگر وہ تھے اور بڑی اکثریت تھی ،اس لئے علاوہ اس سبب قوی کے کہ حضور علیدالسلام کی موجودگ میں عذاب نہیں آتا ،خود سی باکشریت بھی عذاب کو تا ہے والوں میں اعلیہ !" مؤلف"

السلام نے بھی اُسی رائے کو پسند کرنی جوابو بکر کی تھی اور میری رائے کو قبول نہ کی ، پھرا گلے ون میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں ، ہیں نے عرض کیا یا رسول ائند! مجھے بتا تھیں کہ آپ دونوں کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تہمارے اصحاب ورفقاء کوفد سے لینے کے سبب سے جوخمیے زہ بھگتنا پڑتا ، اس کا تصور کر کے رور ہا ہوں ، جو عذا ب ان سب پرخدا کی طرف سے اثر نے والہ تھا ، وہ مجھے اس ساسنے والے قریب کے درخت سے بھی زیادہ نزد یک دکھا یا گیا ہے ، پھر سے اقل میں اللہ سبق آلایہ!

حضرت علامہ قاریؒ نے آخر میں اپنی رائے لکھی کہ آ ہے نہ کورہ اور حدیث برندی نہ کور میں جمع کی صورت یہ ہو تکتی ہے کہ پہلے اختیا و فد یہ کی بات بالا طلاق لینی بغیر کسی شرط وقید کے چیش کی ٹی بواوراس کے بعد بالتقیید چیش کی گئی گئی کو تن کی صورت میں تہمیں کو کی ضرر نہ پنج گئی اور فد یہ اختیار کرو گئے تو اگلے سال اسنے ہی صحابہ کو کفار کے ہاتھوں سے مقول ہوتا ہوگا وابقد اعلم (مرقا ہے ۲۵۲۵۲۱) مرقاۃ میں یہاں علامہ قاضی بیضاوی کا بیقول بھی نقل ہوا ہے کہ آ بیت نہ کورہ سے معلوم ہوا کہ انہیاء علیہم السلام بھی اجتہاد کر رہے جیں اور ان کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو کئی ہے گران کو متذبہ کر دیا جو تا ہے اور غلطی پر ہاتی نہیں رہنے دیا جاتا، آگے قاضی بیضاوی سے بھی کتاب من ابقہ کی وہی تو جیہا ت نقل کی ہیں جود و مر مے مغرین نے بھی کتاب من اور ہم نے پہلے ذکر کر دی ہیں ،صاحب تحقہ نے قاضی کا بیقول نقل نہیں کیا اور اس کو درمیان سے حذف کر دیا ہے ،شاید ہے جواز اجتہاد کے لئے ایس کھل ہوا ثبوت پسند نہ آیا ہو، کو نکداس سے اجتہا وائمہ ، جبھرین ،اور آگے ہو حدکر تقلید کے درواز ہے کھلتے جی بقول شاعم۔

مصلحت نیست کداز پرده برون افتدراز ورند در مجلس رندال خبرے نیست که نیست

ہورے نزدیک علامہ قاری کا جواب فدکور (تقبید والا) نہایت اہم ہاور غالباً ای لئے صاحب تحفہ نے بھی اس کوفقل کیا ہے،سب جانتے ہیں کہ غزدہ اصدیس جو کچھ پیش آیادہ ای فدکورہ غزدہ الی فعطی کا نتیجہ تھا،غزدہ بدرجیسے عظیم اشان معرکہ بیں صحابہ صرف ۱۳ اسلام اشہید ہوئے تھے،اور کفاروشر کین کے بڑے برے بڑے جغادری ستر قبل اورستر قیدی ہوئے اور باتی کفار ہزیمت کھا کر بہ کٹرت ول فنیمت چھوڑ کر بد حواس ہوکر میدان سے بھا گے تھے۔

حضورا کرم علی فق سے معمولی پریٹ نی بھی کفار کی وجہ ہے پیش نہ آئی تھی ،اس کے برخلاف اگلے سال غزوہ احدیش کفار کا جانی و مالی نقص ن نسبعۂ بہت کم ہوا، اکا برصحابہ سر شہید ہوگئے ،جن میں حضرت سیدنا حزق اورا بن نضر ایسے جلیل القدراور بے نظیر شجاعت والے بھی بہ کثر ت بھے ،ووسری سیاسی غلطی خود بعض سلمانوں کی طرف سے میدان جہاد کے اندر ہوئی ،جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لئے بچاہد بن اسلام بیس اختیار کی کیفیت رونما ہوگئی اوراسی ہنگامہ میں حضور اکرم عفیقے کو بھی نرخہ میں لے بیا گیا ،جس سے چرہ مبارک زخمی ہوا ، دندان مبارک شہید ہوئے ، تا ہم صحابہ کرام نے پھر سے جع ہوکر کفار کا پورا دفاع کیا اوران کو مجبور کر دیا کہ وہ پہوکر مکم معظمہ واپس ہوں ، چونکہ بیس را جہد وفاعی تھا ،اور کفار مسلمانوں کو ختی اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اسلام می بہت بردی کا میں فی تعلق اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اسلام ہی بہت بردی کا میں فی تعلق اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اسلام می بہت بردی کا میں فی تعلق اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اسلام می بہت بردی کا میں فی تعلق اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اسلام می بہت بردی کا میں فی تعلق اور مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ان کے جانے کے بعد اسلام کی بہت بردی کا میا واور در بید منور و سے میں سر ضحالہ کے بعد اسلام کی بہت بردی کا میں فی تعلق در حمراء الاسد تک گئے۔

ا بخاری ۱۹۸۳ باب السادین است جابو الله و السوسول میں ہے کہ جب شرکین احدے والی ہو گئے و حضور ملیا اسلام کوؤر ہوا کہ کین اوٹ کرندآ کمی او آئی بخاری ۱۹۸۳ باب السادین است جابو الله و السوسول میں ہے کہ جب شرکین احدے والی ہو گئے و حضور ملیا کہ ان کا تف قب کون کون کرے گا؟ اس پر ستر صی ہہ کرام تیار ہو گئے ، جن میں حضرت ابو بکڑوز بیررضی القدتی کی عذبی مینے 'عمرة القاری ۱۲ اور فتح الب ری ۱۲ ۲۲ اور قسطل فی "شرح بخاری میں بھی بحضرت عثمان ، حضرت عثمان ، حضرت علی بر من باسر ، حضرت طبی ، حضرت صدرین فی وقاص ، عبد الرحمان بن عوف ، عبد الدی من معدود ، حضرت حدیث فی وقاص ، عبد الرحمان بن عوف ، عبد الندین مسعود ، حضرت حدیث میں ایمان ، حضرت ابو عبیدة بن ابجر عظم کے تام بھی ان ستر ۲ سے میں بیشنقل کئے گئے ہیں ' مؤلف'

ابوسفیان سپدسالارلشکر قریش نے دیکھ کہ حضرت عظیمی اورآپ کے صحابہ اب بھی تع قب کررہے ہیں تواس نے اپناارادہ ہوٹ کر مدینۂ منورہ پرحملہ کرنے کاختم کر کے سیدھا مکہ معظمہ کا زخ کرلیا۔

## كياجنگ احد مين مسلمانون كوشكست ہوئی

تفہیم القرآن کی پیض عبارتوں سے بیندافہتی ہوسکتی ہے کہ غزوۃ احدیثی مسلمانوں کودرمیان جنگ کی عارضی ووقی شکست نمیس بلکہ مستقل اورآخر وقت تک کی شکست ہوئی تھی حال نکہ الیانہیں ہے، جیبا کہ ہم نے او پر بھی ذکر کیا کہ کف یقریش سلمانوں سے چار پر بھی گا اورآخر وقت تک کی شکست ہوئی تھی اندائہ الیانہیں ہوگئے، صرف درمیان طاقت کے ساتھ آخر تھی کا میانی ہوئی تھی ،اور مسلمان منتشر موگئے تھے،اس کے بعد فورانی حضرت سیّد ناحز آگی پکار پروہ سبسنتشر مسلمان ہی بیس ان کو دی وعارضی کا میانی ہوئی تھی ،اور مسلمان منتشر مسلمان ہی تشر معاف کردی گئی تھی جیب کہ چو تھے پرہ کے دوسرے رقع کی آیات میں ان کو دی وعارضی کا میانی ہوئی تھی،اور مسلمان منتشر میان کو تھی تھیں کہ چو تھے پرہ کے دوسرے رقع کی آیات میں فرور سے حضرت علامہ عنائی آئے کو اور میان کی افزار معاف کردی گئی تھی جیب کہ چو تھے پرہ کے دوسرے رقع کی آیات میں فرور سے حضرت علامہ عنائی آئے کو اور میان کو تھی کہ ہوئے ، پھر آخر میں میدان چھوڑ کر چلے گئے،ایک صورت میں ان پھی ہا وراحد میں بھی جب تم ہم کرلڑ نے وہ دول ہونے کا موقع نہیں آگر غور کرو گئی تو تم خود ہی مصیبت کا سب بنے ہو، تم نے جوڑ میں آگر خود می مصیبت کا سب بنے ہو، تم نے جوڑ میں میان کی خود می مصیبت کا سب بنے ہو، تم نے جوڑ میں ان کی جوڑ میں میان کہ جوڑ میں میان کی انداز دوں نے اہم مور چہ چھوڑ کر مرکز خالی کر دیا،اورائی سال پہلے جب اساری بدر کے متعنی تم کو افقیار دے دیا گیا تھی کہ میانسوں کی خود ہی شرف نے فیدیں صورت افتیار دے دیا گیا تھی کہ تھی ان کی دوری اپنی طرف ہے تم قبول کر چکے تھی، دائی اس می گئی دورائی کی صورت افتیار کی تھی ہو تھی کی ان میں میانس کی دورائی کی مدافق کے تھی، میانس کی دورائی کی مدافق کی تھی، میانسوں کے میانسوں کی تھی کی تھی ہوئی کی دورائی کی مدافق کی تھی، میانسوں کی مدافق کی مدافق کی تھی، میانسوں کی دورائی مدافق کی تھی، میانسوں کی کی مدافق کی تھی میانسوں کی کی مدافق کی تھی۔ میانسوں کی کی کی مدافق کی تھی کی کو کو تھی کی کورٹ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی

سیں تیں سیا القرآن میں المیں کھا ہے:۔(۴) جنگ واحد میں مسلمانوں کو جو فٹکست ہوئی اس میں اگر چید منافقوں کی تدبیروں کا ایک بزا حقیہ تھالیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حقیہ بھی ہچھ کم نہ تھا ،الخ!

تنہیم القرآن م و الله میں لکھا۔ جنگ احد (شوال سمجے) میں نبی کریم علی کے مقرر کئے ہوئے تیرانداز وں کی غلطی سے لشکر اسلام کو جوشکست نصیب ہوگئی تھی ،اس کی وجہ ہے مشرکین عرب ، یہوداور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں انخ ، پھرآ گے لکھا۔ اس طرح جنگ احد کی شکست سے جو ہواا کھڑی تھی ، و مسسل س ت ٹھ مہینے تک اپنارنگ دکھ تی رہی۔

پھرے پیل کھا ۔ حضورعلیہ السلام نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستہ سے پلٹ کر پھر مدیتہ پر جمعہ قدر نہ ہوجا کیں ، حضورعلیہ السلام کا بیا ندازہ با نکل سیحے تھا کہ کہ وقر لیش ہاتھ آئی فتح کا کوئی فا کہ واٹھ کے بغیر واپس چلے گئے ہیں ، کیکن راستے میں جب کی جگہ ٹھیر ہیں گے تو اپنی جہ فت پر نوم ہوں گے اور دو بارہ مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اس بنا پر آپ نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا اور فور آجا نثار آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوگے اور بیلوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر پلٹ آٹا چاہے تھے، لیکن یہ کسن کران کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول القد علی ایک کشکر لئے ہوئے ان کے تعاقب میں چیے آر ہے ہیں، اس کا روائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑھے ہوئے وصلے پست ہوگئے بلکہ گردو پیش کے دشنوں کو بھی یہ معلوم ہوگی کہ مسمانوں کی قیادت ایک انہا ئی بیدار مغز اور اولوالعزم بستی کر رہی ہے اور مسلمان اس کے اشارہ پر کٹ مر نے کے لئے ہروقت تیار ہیں۔''

تنهيم القرآن المين المي يبهى ہے: احد سے بلتے ہوئے ابوسفیان مسمانوں کوچیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا جارا

پھر مقابلہ ہوگا، گر جب وعدہ کا وقت قریب آیا تواس کی ہمت نے جواب دیدیا ستر فدا کارحضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور آپ ان ہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے ،اوپر سے ابوسفیان دو ہزار کی جمعیت لے کر چلا، گر دوروز کی مس فت تک جا کراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے ، چنا نچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے، آل حضرت علقے آئے تھ روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہ اور اس دوران میں آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافعہ سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا، پھر جب بینجر معلوم ہوگئ کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ مدید واپس تشریف لے آئے۔

کھلا تضا و! کہیں لکھا کہ احد کی فلست کی وجہ سے مشرکین عرب ، یہود و منافقین سب ہی کی ہمتیں بہت بڑھ گئے تھیں کہیں ہے کہ احد کی

کھُلا تضاو! کہیں لکھا کہ احد کی شکست کی وجہ ہے مشرکین عرب، یہود و منافقین سب ہی کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں کہیں ہے کہ احد کی شکست سے جو ہواا کھڑی تھی و ومسلسل سات آٹھ ماہ تک اپنارنگ دکھائی رہی ،اور کہیں یہ ہے کہ غزوہ احد کے اگلے ہی روز آپ نے تدہ قب کیا تو وہ مقابلہ پر نہ جم سکے اور مکم معظمہ کو بھاگ گئے ،اورا گلے سمل بدر کے چیلنج شدہ مقام کے لئے کھ وقریش کے دو ہزار کے لشکر جرار کو بھی سنز مسلمانوں کے مقابلہ پر آنے کی ہمت نہ ہو کی اور مسممانوں نے آٹھ روز تک ان کا انتظار کیا۔

سیسب تضاد بیانی اس فاسد نظریہ کے تحت ہوئی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کوستقل طور سے تنکست خوردہ اور کفار کو فاتے سمجھ ہوگی، ورخت فاق وواقعات کی روشن میں کوئی بھی المجھن پیش نہیں آسکتی، یے تھیک ہے کہ مسلمانوں نے چند بیا کی غلطیاں کیس اور ان کا خمیازہ اسی و نیا میں بھکتنا پڑا، اور سید الانبیا علیم الصلوۃ والنجیات کی موجودگی بھی اس سے روک نہ ہے تا کہ آئندہ ایک سیاسی غلطیاں ہرگزند کریں ایک وہ اہتلاء اور مصیبت بھن وقتی وعارضی تھی اس کے بعد حق تعالی نے ان صحابہ کرام پڑنوں ک والی خص تجلی بھیج کر پھر سے تازہ وم کردیا، اور پھر جووہ یکجا ہوکر کفار پر پلٹے تو کفار کی ہمت وحوصلہ پوری فنکست سے دو چر رہو چکا تھاوہ پسپا ہوکرلوٹ گئے اور الگے سال کے لئے چینج کرتے گئے ، خیال ہے جو دہ تھوں مفتوح اور شکست خوردہ تھوڑ ہے نفوس کا قلع تھوں کو تھوٹ سے اور میں بھی کا تھوں مفتوح اور شکست خوردہ تھوڑ ہے نفوس کا قلع تھوں کو تھوٹ سے اور میں بھی کہ جھوں کا قلع کی کے نہ جائے۔

## منافقين كي نماز جنازه نهرير هنا

بخاری شریف ۱۸ میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا۔ جب عبدالتدین اُئی ( سردار منافقین ) مراتو حضور علیا اسلام کواس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بوایا گیا، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے کو جس کے بال کے بوایا گیا، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئیا اور کہایار سول القد اکیا آپ این اُئی پرنماز پڑھا کیں گے بال نے تو ایسا ایسا کیا تھا، میں نے ایک ایک بات یا دولائی، آپ من کرمسراتے رہ، پھرفر مایا عمرا ہن جا اُئیکن جب میں برابرآپ کورد کہار ہاتو فرہ یہ مجھے اختیار دیدیا گیا ہے، اس لئے میں نے اس کو اختیار کرلیا جی تعالی نے بی تو فرمایا کہ من فقوں کے لئے اگر سر بار بھی مغفرت جا ہو گو وہ ان کی مغفرت نیا ہے ہو گو ہوں اس کی مغفرت بیا ہے جا کہیں گو میں اس ہے بھی زیادہ کروں گا، حضرت عمر نے بیان کیا کہ آپ نے میری التجاء قبول نہ کی ادراس کی نماز پڑھادی، پھرلوث کرآئے ہی تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں سورہ براہ تا کی ہی اسلورہ براہ تا کی میں ادران فتی مرب کوئی مرب کے تو آپ بھی اس کو کہ ناز جنازہ نہ پڑھیں اور ندان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، بیتو خدااور رسولی خدا کے مشریں، اورای فتی کی حالت پرمرے ہیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ندان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، بیتو خدااور رسولی خدا کے مشریں، اورای فتی کی حالت پرمرے ہیں )

### منافقين كيمسخرواستهزاء يرنكير

ازالة الخفا وها من موافقات مفرت عرف " فقل كيا كدا يك خفس في حفرت ابوالدردائ كها ال كرووقرا المهارا كيامال بكد جب تم سه وال كياجاتا بي توجم سي بهي زياده جب نت وبخل سه كام ليت بو،اور جب كها في بيضت بوتو بزت بزت لقي از ات بو،آپ س كرفاموش بو كي ، حفرت عمر فاروق كواس كي خبر بوكي تو آپ اس مخفس كي پاس كيء ،اوراس كرگردن بكر كردن و مليه السلام كي فدمت ميس كي ،آپ في مي اتو وه كي كاكر ميس في يوس بي غداق ميس ايك بات كهددي تن براي اتعان دول في دول ندن مسالتهم ليقو لل انعا كذا نعو عن و نلعب (سوره توبه) آپ ان سي بازيرس كري كو كهددي سي كه جم تو محض دل كي اورتفرح كي بات كرد ب تهد

#### بیان مدارج خلقت انسانی پر حضرت عمرٌ کا تاثر

### اعداء جبرئيل عليهالسلام يرنكير

یہود نے حضرت عرابے کہا کہ جرئیل فرشۃ آپ کے صحب (نبی عدید اسلام) کے پیس وقی لاتا ہے اوروہ ہیں را دشمن ہے اس سے
ہمارے پہلے بروں کو بہت تکلیفیں پنجی ہیں، اورا گر جرئیل کے علاوہ کوئی فرشۃ وقی لاتا تو ہم محمد علی ہے پرایمان لے آتے ،اس پر حضرت عراف لے سنیم القرآن میں میں اورا گر جب آپ نماز پر حانے کھڑے ہی ہوگئ تو یہ آب کا اور براہ راست عم ضداوندی ہے آپ کوروک دیا گیا، اس
عبرت سے کوئی خیال کرسکنا ہے کہ میں نماز پر حانے کے وقت آب از ی ہواور آپ کوئی زیر حانے ہے دوکا گی ہو، جس سے آگ یہ ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ سب اس وقت نی زیر حانے کے تو ہوں گے، حال تک ہم نے بی رک کے جددوٹے تو یہ اس میں نماز پر حانے کی تقریح ہے اور یہ می کہ نماز کے بعد دوئے تو یہ آئندہ کے لئے می نعت کی گئی ہے۔ "مؤ نف"!

کہا من کان عدو الله و ملائگہ ورسله و جبر نیل و میکائیل فان الله عدو للکافرین (یعنی اگر جرئیل علیه السلام ہان ک عدادت کا سبب یکی ہے تو آپ ان سے کہد یں کہ جوالقد، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اور جرئیل ومیکائیل میں سے کسی کا بھی دخمن ہوگا تو القد تعالی اِن کا فرول کا دشمن ہے راوی نے کہا کہ پھرسورہ بقرہ کی آیت ۸۹ بعینہ ان بی الفظ سے از کی جوحضرت عمر کی زبان سے اوا ہوئے تھے (تفییرا بن کیٹر ۲سال/ ا – وازالہ الخفاء میں کم)

واقعدا فک میں حضرت عمر کا ارشاد! محقق عینی نے موافقات عمری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ان ہی میں سے بیجی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جب بہتان با ندھے والوں نے غلط با تیں پھیلا ئیں ،تو آپ نے رسول اکرم علی ہے سے عرض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی ہے کہ تو کہ آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب آپ کا حضرت عائشہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرہ یا اللہ تعہ بی نے آپ کے ساتھ تدلیس کی؟! (یعنی ایم عورت نکاح میں دے دی جو آگے چل کر کمی غلطی روی کا شکار ہو سکتی تھی) " سب حانک ھذا بہتان عظیم " (اے خدائے برتر آپ کی ذات ہر برائی ہے منزہ و مقدی ہے یہ بات یقید بہتان عظیم ہے )اس برتی تعالی نے بھی بی آپ سے تازل فر ، کی ذاکر فعد المعجب المطبری فی احکامہ (عمدہ ۱۳۱۹)

اس واقعہ کے سلسلے میں حافظ ابن کثیرا ورعلامہ آلوگ نے عمدہ روایات وابحاث نقل کی ہیں ، ملاحظہ ہوتفسیرا بن کثیرا کے اوبعدہ 'اورروح المعانی ۴۴ وبعدہ ان کودیکھنے کے بعد حضرت عمرؓ کے ارشادِ مٰدکور کی اہمیت واضح ہوگی۔

#### تحريم كے لئے بار باروضاحت طلب كرنا

ا مام احمد راوی ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا ابتدائی عکم آیا تو حضرت عرّ نے عرض کیا:۔یااللہ شراب کے بارے میں واضح بیان ارشاد ہو، تواس پرسورہ بقرہ کی آیت (۲۹) یسٹملو نک عن المحمو و الممیسو قل فیھمااٹم کبین اتمری محضرت عرّ لوبلا کرآ یت نہ کور سنائی گئی تو آپ نے پھرع ض کیا سے بار خدایا! شراب کے بارے میں وضاحت فرمایے! اس پرسورہ نساء کی آیت (۳۳) لاتقر بواالصلوة وائم سکاری اتری میہ بھی حضرت عراقو بلوا کر سُنائی گئی ، اور آپ نے پھرع ض کیا یا اللہ! شراب سے متعمق کافی وشافی بیان ووضاحت عطا کیجئے اتواس پرسورہ ماکدہ کی آیت (۹۰) انما الخروالمیسر والانصاب والازلام رجم من مل الشید ن اتری (یعنی شراب، جوا، بتون کے تھان اور فال

کے انساب واز لام کا ترجہ معرت بھٹے آہند نے بت اور پانے، معرت تھا تو گئے بت وغیرہ اور قرعہ کے تیم، معرت مورانا، جہ سعید صاحب نے بتوں کے تھان اور فال کھو لئے کے تیم کی ہار تہ ہے کہ اور تغییم اس میں معرودان باطل کے نشان اور پانے اور تغییم القرآن میں ست نے اور پانے ترجمہ کی گہا گہا، جہ کہ انتراز ہیں ست نے اور پانے اور تغییم القرآن میں معبودان باطل کے نشان اور پانے اور تغییم القرآن میں ست نے اور پانے ہوتا ہے استان کو ہم معنی کہا گہا، جہ س اس میں تال ہے کیونکہ آستانوں اور درگا ہوں کا اطلاق معروان باطل کے مراکز ومقامات پر ہوتا ہے جہ ن مرف و القرابوں کی کفر ہی اوا کی جی جہاں جہاں تھی میں مواد ہیں ہیں ، جواسلامی نقط نظر ہے باطل رسوم کے وائے ہوتا ہے جہاں اور جہاں تھا ہیں ، جواسلامی نقط نظر ہے باطل آسے خورج ہیں۔ بال ارسوم شرک و بدعت جہاں ، ورجس جگر بھی اوا ہوں کی ، ان کا ظرف پٹر کی مواد و مواد کی مواد ہوں کی اور ہو مواد ہو گئر اور کا کی مواد ہو گئر اور وہ کہ ہوتا ہے ہوتا دوسرے والمائی شرعہ کے وہاں ہے اور وہ ہو ہوتا ہے ، بیکن اور جو کی آستا نے پر ذرح کی کا گیا ہوں مورج ہیں جواب اور وہ مورج کی آستا نے پر ذرح کی کا گیا ہوں مورج کی آستا نے پر ذرح کی کا گیا ہوں مورج ہیں ہوتا ہے ہوتا ہوں کی اور وہ ہو ہو ہو ان کی طرح ہوں کے نام پر ذرح کی کونے مورج ہیں ہوتا ہوں کی طرح ہوں کے نام پر ذرح کی تون کے مورج کی آستا نے پر ذرح کی کونے مورج ہوں ہوتا ہے ، بیکن اور وہ جانوں ہی طرح ہوں کی تون کی کونے ہوں کی ہو ہوں پر خورج کی تون کی ہو ہوں کی اور وہ جانوں ہی کو ہوں کا آتا وہ کی بورج کی تون کے دیتا ہوتا ہوں گئی ہو ہوں کی اور وہ جانوں ہوں کی ہوتا ہوں کی ہو ہوں کا اور وہ جانوں کور مول کا آتا وہ کی ہوتا کی دیر ہونے کی اتا آستان کو ہوں ہو تو کی تون کی کی جو ہوں کی تون کی کو جو ہوں بی نیز مورک کے تون کی کو ہو ہونا کی مورد کی کی ان مورد کی کا تو تو کی کی اور وہ کو ہوں ہوں کو ہوں ہو تو کی کا تو تو کی کا تو تو کی کی کو بورد کی تون کی کوروں کو تون کی کوروں کو تون کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ

کھو نے کے تیرسب ناپاک،شیطان کے کام ہیں،ان سے بچتے رہوتا کہم نجات وفلاح پاؤ)

اس آیت ما کدہ کے آخریں ہے فیصل انتہ مستھون ؟ (سواب بھی تم ہاز آؤگے؟) حضرت تمرؓ نے اسکوئ کرکہ انتھیں انتھینا (ہم ہاز آ گئے اوران سب برائیوں ہے رُک مجئے ) اس طرح ابوداؤد، تر مذی ونسائی وغیرہ میں بھی ہے۔

ابن انی حاتم کی روایت میں حضرت عمر کا انتھیں۔ کے بعدیۃ ول بھی مروی ہے کہ ہم زُک گئے اور جان گئے کہ شراب جواوغیرہ ، ل اور عقل کو کھونے والے ہیں (ابن کثیر ۳۵۵/ ا- ازالۃ الخفاء ۱/۳۹۳) آج کل شراب ودوسری نشہ آ ورچیز وں اور جوئے ، لائر یوں وغیر و کے ذریعہ دین ، عقل ومال وغیرہ کی بربادی انتہا مکو پہنچ گئی ہے القدر حم کرے۔

#### احکام استیذ ان کے لئے رغبت

#### معذرت حضرت عمرٌّ ونز ول وحي

امام احمد فی دوایت کی که دمضان المبارک کے دنول میں حضرت عمر نے اپنی بعض از واج کے ساتھ شب باش کی ، پھر معذرت کیئے حضورا کرم علی فید مت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا ،تواس پرسور ہ بقرہ کی بیآ بیت (۸۸) نازل ہوئی احسل لیکسے لیلة الصیام الموفٹ المی نسسانکم روزے کی راتوں میں تمہارے لئے شب باشی جائز کی گئی (از الدائفاء اے ۱/۱)

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ ابتداء میں جب روز نے فرض ہوئے تو تفصیلی احکام آنے سے قبل لوگ رات کوسونے سے قبل بی کھاتے پیتے اور جماع سے فارغ ہولیا کرتے تھے، پھر اگلی شام تک روز ہے کی حالت پر رہتے تھے، حضرت عرسے ایک شب ایب ہوا کہ سونے کے بعد بھی شب باشی کی ، پھر حضور عدید السلام کی خدمت میں حاضر ہوکرندامت ومعذرت کے ساتھ صورت واقعہ عرض کی ، آپ نے فرمایا کہ تہمارے لئے مناسب نہ تھا کہ ایسا کرتے اس پر تیت ، احل التحد الرک ارزی (ابن کشر ۲۲)

## حضرت عمرا کے ہرشبہ پرنزول وحی

حضرت عمرها بیان ہے کہ اسلام لانے ہے آبل ایک ون میں حضور علیہ السلام کا حال معلوم کرنے کو نکلا ، آپ کو مجد میں نماز پڑھتے دیکھا، میں بھی آپ کے پیچے کھڑا ہوگیا، آپ نے سور ہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی ، میں قرآن مجید س کر تجب کرنے لگا، اور دل میں کہا کہ قریش کی ہیں ہی قرآن مجید س کر تجب کرنے لگا، اور دل میں کہا کہ قریش کی کہتے ہیں بیتو شاعر ہے آپ نے پھریہ آ یت پڑھی "انسہ لمقول رسول کو بھر وما ھم بقول شاعر قلیلا ماتو مسون" (یہ قرآن ایک معزز فرشتہ کے ذریعہ اُتارا ہوا کلام ہے، اور یکی شاعر کا کلام نہیں ہے، تہر ری توجہ ایمان بستد کی طرف کے بیس نے دل میں کہا بیش عرفی سے آپ نے بیا آ یت پڑھی "و لا بھول کیا ھن قلیلاما تلاکوون ، تنزیل من دب العالمین" (اور یک کا بمن کا کام مجی نہیں ہے، تم عقل و بجھ ہے کام لینے میں کوتا ہی کرتے ہو، بیتورب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آ خرتک آپ نے تلاوت کی تواسلام میرے دل میں یوری طرح اتر گیا (از الدائخاء ہے ہو، بیتورب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آ خرتک آپ نے تلاوت کی تواسلام میرے دل میں یوری طرح اتر گیا (از الدائخاء ہے ہو، بیتورب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پھر آ خرتک آپ نے تلاوت کی تواسلام میرے دل میں یوری طرح آتر گیا (از الدائخاء ہے ہو) کے

## اہل جنت وقعیم میں امت محدید کی تعداد کم ہونے پرفکروغم

حافظ ابن کثیرنے آیت ندکورہ سے متعلق دوسرے اقوال اور تفصیل بھی پیش کی ہے، جواہل علم ونظر کے مطالعہ کے لائق ہے۔

### مكالمه يهوداورجواب سوال كهجهم كهال ہے

سورهٔ آلی عمران کی آیت (ساسیا) "وسا دعوا المی مغفوه من دیکم و جنهٔ عوصها السموات و الاد ض اعدت للمتقین" (دور وای برب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چور ائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ اُن خداتر س لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو حب مقدرت الجھے کہ ہے برحال میں خرج کرتے ہیں، عصہ وغضب پر قابور کھتے اور وگوں کی غلطیوں ہے درگز رکرتے ہیں، الله تعالیٰ عفووا حسان والوں کو پہند کرتے ہیں) یہود نے حضرت عرض سوال کی کہ جنت جب اتن بڑی ہے جہم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایہ بتم بتر و جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہوں اور رات آتی ہے تو دن کہاں چلاج تا ہے؟ انھوں نے کہا یہ مثان تو تم نے تو راق ہے لی ہے، دوسری دوایت سے معلوم ہوا کہ بی سوال ہول (شہنشاہ روم) اور بعض دوسرے وگوں نے حضور علیا اسلام ہے بھی کی تھ (ابن کیر ہوئی) ا

شہر کے سے بیلارم بین اٹا کہرے سے اس کا وجود ہی اس وقت نہ ہو، اورا کی طرح رات کے وقت دن کا متاہدہ نہ کرنے کی حالت ہے۔
دوسری یہ کہ جب ہماری طرف کے سارے عالم کو دن گھیر لیٹا ہے اورروشنی پھیل جاتی ہے تو دوسری جانب رات اورتار کی ہوجاتی ہے، ای طرح جنت کا علاقہ اعملیٰ علیین میں آسانوں کے اوپراور عرش الہی کے پنچ ہ، اوراس علاقہ جنت کی وسعت و چوڑائی آسان وزمین کی وسعت و چوڑائی آسان وزمین کی طرح ہے، اور جہنم کا علاقہ اسفل سافلین ہے لہذا جنت کے آسان وزمین کے برابروسیج ہونے اور جہنم ونار کے وجود میں کوئی منافات نہیں ہے (ابن کیشر)

# صدقہ کے بارے میں طعن کرنے والوں کوتل کرنے کی خواہش

ازاله الخفاء ٣٢٣/ المين موافقات سيّدنا حضرت عرّمين عن آيت سورة توبه (٥٩) "ومنهم من يلمزك في الصدقات" مجمى

تفسیرابن کثیر ایس ہے کہ حضورعلیہ انسلام نے فر مایا تھا، جب ایسے ہوگٹروج کریں قوان کولل کردینا، تین ہاریہی فر مایا،اور آپ نے یہ بھی فرہ یا تھا کہ وہ لوگ قربین مجید کی تلاوت بھی کریں سے مگر ( فسادِ عقیدہ کے باعث) وہ ان کے حلق سے تب وزکر کے سینوں تک نہ اُتر ہے گا، نیز فر مایا کہ یہ دنیا کے بدترین مقتول ہوں ہے۔

بشارت نبوبيد خول جنت اور حضرت عمر كى رائے كى قبوليت

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضورا کرم علی کے دخترت ابو ہریرہ کو بطور شانی اپنے تعین مبارکین وے کرید پیغام میردکی کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالی کی وحدانیت کی شہ دت دے اس کو جنت کی بٹارت دیدو، راستہ میں حضرت عمرؓ ملے، پوچھ کیا ہوت ہے؟ انھول نے کہا حضورعلیہ السلام نے اس کام کے لئے بھی ہے، حضرت عمرؓ نے ان کے سینہ پرزور سے ہاتھ مارا کہ وہ گر گئے، اور رو ت ہوئے حضورعلیہ السلام کے پاس پہنچ ، آپ نے وجہ پوچھی، بتلائی ، اسنے میں حضرت عمرؓ بھی گئے آپ نے ان سے مار نے وغیرہ کا سبب دریافت فرمایا، حضرت عمرؓ نے مض کیا یا رسول اللہ! ایسانہ سیم کے! مجھے ڈر ہے کہ اس کوئ کرلوگ ای پر بھروسہ کرلیں گے، ان کومل کرنے دیجے مضورعلیہ السلام نے فرہ یو" اپھا! رہنے دو۔۔' ظاہر ہے کہ حضورعلیہ اسلام نے حضرت عمرؓ کی رائے ذکورکو وٹی الہی کے تحت ہی قبول فرہ یا ہوگا ، مناسلام نے فرہ یو" الہو ی ان ھو الا و حی یو حی " اس لئے حضرت عمرؓ کی رائے وٹی کے مطابق ہوئی۔ " و ماینطق عن الہوی ان ھو الا و حی یو حی " اس لئے حضرت عمرؓ کی رائے وٹی کے مطابق ہوئی۔

نمازول میں تصل کرنا! ابوداو دشریف ۳۳ (بساب السوجیل بنطوع فی مکانه الذی صلے فیه المه کتوبه) میں حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر وعمرا گلی صف میں دا بنی جانب کھڑے ہوا کرتے ، جوں بی حضور عبیدالسلام نے نمازختم کر کے دونوں طرف سلام پھیراا یک شخص نے جس نے آپ کے بیچھے تئبیراولی ہے آخر تک نماز پوری کر لی تھی ، یکدم کھڑا ہو کرنفل یا سنت پڑھنے لگا، حضرت محر جلدی ہے اس کے پاس گئے اوراس کے مونڈ ھے پکڑ کر ہلائے ، پھر کہ کہ ابھی بیٹے جاؤ ، کیونکہ اہل کت بر بہا کت اس لئے آئی تھی کہ وہ اپنی نمی زوں میں فاصد مہیں کرتے تھے ،حضور علیہ السلام نے نظرا تھا کریے سب ، جرا ، دیکھا اور فر ، یا ۔ ایس خط ب! القد تعالی نے تم کوئی وصواب کے لئے موفی کیا ہے ، بھی مطابق ہوئی ، اور یہی موافقت وی ہے۔
کیا ہے ''گویا جو بات حضرت عمر نے درست بھی تھی ، وہ مرضی شارع علیہ السلام ہے بھی مطابق ہوئی ، اور یہی موافقت وی ہے۔

بدائع میں ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہوں ، تو فرض کے بعد بیٹھنا کروہ ہے، اور یہ کراہت سی ہہ کرام سے مروی ہے، حضرت ابو بکر وعمر سے مروی ہے کہ نماز فرض کے بعدوہ اتن جلدوہاں ہے اُٹھ جاتے تھے جیسے کوئی گرم پھر پر سے جلداُٹھ جاتا ہے، یعنی اُٹھ کراس جگہ سے الگ ہوجانا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم علیہ کے کارش دہے کیا کوئی تم میں سے اس امرے عاجز ہے کہ نماز سے فہ رغ ہوکرآ گے چیھے ہوکر جگہ بدل لے، اور مستحب امام ومقتری سب کے لئے بہی ہے کہ فرض نماز کے بعدد دسری جگہ تنتیں پڑھیں۔ (انوار المحمود ۱/۳۳۹) حضرت عمر کا شور وی مزاج ہونا

### اذان کے بارے میں حضرت عمر کی رائے

بخاری شریف باب بدءالا ذان (۸۵) اورتر ندی باب ماجاء فی بلدء الا ذان میں حضرت ابن عمرٌ سے صدیث مروی ہے کہ ابتداء جب مسلمان مدینہ طیبہ میں نماز کے لئے جمع ہوئے تو وقت کا اندازہ کر لیتے تھے، اذان وغیرہ کا طریقہ نہ تھا، پھراس بارے میں مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ نصاری کی طرح ناقوس بنالو، بعض نے کہا یہود کی طرح بوق لے لو، حضرت عمرؓ نے فرمایاتم ایک شخص کونماز کی ندااور اعلان کے لئے کیوں نہ بھیجے ویا کرو، جمنورا کرم علی ہے نے اس رائے کو بہندفر ما کر حضرت بلال موقعم کیا کہ جاؤ! تم نماز کا اعلان کردیا کرو۔

قاضى عياض في غن كها كد بظاہرية كم موجوده اذان شرق كان تھا، بلكه صرف اعلان تھ جمع ہونے كے لئے (المصلونة جامعه المصلونة جامعه كہدكر) علامہ نووي نے كہا كہ قاضى عياض كى بير بات ٹھيك ہے كيونكہ ترندى وابوداؤد ميں حضرت عبدالله بن زيدى حديث ہے كہا نھول نے ايسانى خواب عرض كيا، تو وہ بعدى ووسرى مجلس كا واقعہ ہے ،عرض پہنے صرف اعلان ندكور حضرت عمركى رائے ہے اختيار كيا، پھراذان مشروع كا طريقہ ان دونوں حضرات كے خواب براختيار كيا گيا، حافظ نے كہا كہ پہلے اعلان ميں صرف "المصلونة جامعة" كہا جاتھا (تخدالاحوذى ١١٩)

<sup>۔</sup> اس بیابی ہے جسے مجتبدین وفقہا وامت میں ہے سب ہے برا وصف امنیازی حضرت اوم اعظم کا بھی شوری بی تف کرآ پ نے جالیس محدثین وفقہا و کی مجلس بنا کر ان کے مشورہ سے فقہ کے مسائل مدون کرائے ،اورآ پ نے قرآن مجید ،حدیث نبوی ، آٹار می بدوتا بعین اجہ یا امت اور قیاسِ شری کی روشنی میں'' فقہ حنیٰ''کومرتب کرایا ،جس کی پوری تفصیل مقدمہ انوارالباری جلداؤں ہیں آچکی ہے''مؤلف''

افادہ انور! حضرت شاہ صاحب نے فرماید۔ بناءِ مبجد نبوی کے بعد بہلے ساں ہیں مشورہ ہوا تو بعض نے کہا کہ ایک جھنڈ انم ز کے وقت بلند کیا جایا کرے، جس کود کھی کرسب نماز کے لئے جمع ہوں، بعض نے کہا یہود کا بوق بعض نے نصاری کا ناقو س تجویز کیا، پھر حضرت عبداللہ بن زید بین عبدر بیانصاری اور حضرت عبراللہ سے نماز کے لئے جمع ہوں، بعض نے اور حضرت عبراللہ سے پہلے خواب دیکھ تھا، مگر ذکر نہ کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ نے پہلے جا کر خبر دے دی تھی ،اس پر حضرت عمر اور حیاء مانع ہوئی، بیات انھوں نے خود بین کردی۔ (انوار انہود ۱۹۴۱) کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ نول اور اذان مشروع دونوں میں حضرت عمر بی سابق تھے،اور بیاذان آپ بی کے مبارک خواب کی یادگار ہے، اور بظاہراق ل مشورہ کے بعد سے اذان مشروع کے نفاذ تک وہی اعلان کا طریقہ درائی کر ماہوگا جو حضرت عمر گی رائے سے طے ہواتھا، والتہ تعالی اعلم!

#### عورتوں کوحاضری مساجد ہے روکنا

پہنے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت محطور تول کیسے گھروں ہے باہر نگانا پند نہ کرتے تھے، اور تجاب کے نئے زیادہ تحت ادکام چاہتے تھے،
کین حضور علیہ السلام کے ذمانہ نجرو سعادت میں اگر چہ تجاب کے احکام آگے تھے، گراتی بخی الذائم نہ تھی بعثی حضرت مرتبا جے تھے، حضور عیہ
السلام کے ذمانہ میں عور تمیں مجد نہوی میں جماعت کی شرکت بھی کرتی تھیں، اگر چہ بخاری وغیرہ کی احد دیث میں ذکر شدہ وہ احتیا طیں بھی مخوظ السلام کے ذمانہ میں اسلام کے تعان میں میں بھی معروں کے ساتھ اختیا طانہ ہونا، دخول مجد کے سئے دروازہ الگ ہون، نماز کی جگہ تھیں، جن سے نہتھے کہ احتیا کی تھیں، بن سے نہتھے کہ ساتھ نماز کی اللہ ہونہ نماز کی جگہ تھیں، جن سے نہتھے کہ ساتھ نماز کا ملام بھیرے بی عور تیل گھروں کوروانہ ہوجاتی تھیں اور حضور علیہ السلام می صحابہ کرام کے بچھے نماز پڑھنے کہ شدید خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے مردوں کوفرہ ادیا تھی کہ تہر رک عورتیں جب مصور علیہ السلام نے عورتوں کی آپ کے بیچھے نماز پڑھنے کہ شدید خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے مردوں کوفرہ ادیا تھی کہ تہر رک عورتیں جب مات کے وقت نمیز و دیر ہے کروانہ ہو کہ اللہ کی بندیوں کواہند کی ساجہ سے ندروکو ) کا مطلب نبی میں ہی کہ دالت کے وقت حاضری مساجہ سے ندروکو ، ام مساجہ سے ندروکو ، ام مساجہ سے ندروکو ، ام مطلب نبی میں کہ دان کہ دانت کی وقت میں نہر بھی کہ ہم کہ دانہ میں فیدروکی کہ ماہ دیا کہ حضور علیہ السلام ہی نے اپنے ذمانہ کی بھی یہ فرمادیا تھا کہ اگر آتو اس کی کہا ہوتا میری متجہ میں مواد ہوڑ ہی ہوتی ہی نے ذمانہ کہا گھا کہ بات کہ حضور علیہ السلام ہی نے اپنے ذمانہ کے گھر کے اندری کا لائے ہم وقو میری متجہ میں جو اپنے دانہ میں نے دو تو اب کے گھر کے اندری کے لئا نہ ہم حضور علیہ السلام ہی نے اپنے ذمانہ میں نے دو تو اب کے گھر کے اندری کی الدی کے ہوتو میری متجہ میں جو اپنے دانہ میں کہا کہا دوراں سے بھی زید دو آواب اسے گھر کے اندری کی ادا کے ہوتو میری متجہ میں جو اوران سے بھی زید دو آواب اسے گھر کے اندری کے دورت کے اندری کے دور کے اندری کے اندری کے دور کے اندری کے دور کے کوران کے کہ ان کی کوران کے کہ ان کی کھور کی تو بھی کے دور کے کوران کے گھر کے اندری کے دور کے کوران کے کہ ان کی کوران کے کہ ان کہ کوران کے کہ کوران کے کہ کوران کے کہ کوران کے کوران کے کہ کوران کے کوران کے کہ کورا

تو حضرت عائش نے تو بعد کے حالات کی وجہ سے پیمی فر مایا تھا کہ اگر رسول التہ علیہ کے زونے میں وہ بہ تیں ہوتیں جو بعد کو عور تو ل نے نی چیزیں کے پیدا کر دی چیں تو ضرور ران کو مجد کی حاضری سے روک دیے ، جس طرح بنی اسرائیل کی کو روک دیا گیا تھا ، عور تو ل نے نئی چیزیں کیا پیدا کیں ؟ اس کی تشریح زیدت ، خوشبو ، عمد و الباس وغیرہ کی خواہش ورغبت ہے ، اس چیں حضور علیہ السلام کے بعد بہت ترتی ہوئی ، (حاشیہ بخاری ۲۰ اور مجمع البحار) اور اُس وقت سے اب تک تو اس میں کہیں زیادہ چیش رفت ہو چی ہا در ہر دم ترتی مزید ہے ، پھر جب مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے سئے بلہ شدید ضرورت کے نکنے کا تھم خود خدا ہر ہے ، اور جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی است مساجد کے لئے اتنی شدت ہے تو دوسری جگہوں کے سئے بلہ شدید خسر ورت کے نکنے کا تھم خود خدا ہر ہے ، اور جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی است تعالیٰ ، اس کے رسول اگر م علی اور تمام صالحین امت کو بھی محبوب ہے ، اور اس کا خلاف مبغوض۔

## عورتوں کی بالا دستی وغلبہ کے خلاف رائے

حضرت عمر پریہ بات بہت ہی شاق تھی کہ تکی معاشرے کے خلاف مدنی معاشرے میں مردوں پرعورتوں کا غلبہ ہے،اور قریش عورتیں

بھی انصاری مورتوں کے اثرات قبول کررہی ہیں ،اس تمام صورت حال کوآپ "البر جال قدو احدون علمی النسبآء" کے خلاف سیحت تھے،اور حضور علیہ السلام کو بھی اس امر کا احساس تھا، گرآپ کی غیر معمولی رافت ورحمت اور حدم وشفقت عورتوں پر کسی بختی کو پیند نہ کرتی متمی ،اورآپ جا ہے تھے کہ جتنی بھی اصلاح نرمی ہے ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے تا ہم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو م فلاح نہیں پاسکتی جوا پناوالی اور سر براہ کسی عورت کو بنا لے (بخاری ۲۳۲) باب کتاب النبی علیہ الی کسری وقیصر)

ترفدی شریف میں ہے کہ جب امانت کی چیز کو مالی غنیمت کی طرح بجھ لیاجائے ، ذکوۃ کو بوجھ خیال کیاجائے ، دین کاعلم دنیا کے واسطے حاصل کیاجائے ، اور مرد کورتوں کی اطاعت کرنے لگیس تو خدا کے عذاب اور قیامت کے قرب کو بیٹنی سمجھو (مشکلوۃ میں باب اشراط الساعۃ ) ترفدی شریف میں دومری حدیث ہے کہ جب تمہارے امراء وحکام تم میں کے اقتصے لوگ ہوں ، مالدار تنی ہوں ، اور تمہارے معاملات باہمی مشوروں ہے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین پر دہنا استا بہت اچھاہے ، لیکن اگر تمہارے امراء وحکام شروف دیسند کرتے ہوں ، تمہارے مالدار بخیل ہوں ، اور تمہارے معاملات عورتوں کی دائے ترمین پر دہنا استا بہت اچھاہے ، لیکن اگر تمہارے امراء وحکام شروف دیسند کرتے ہوں ، تمہارے مالدار بخیل ہوں ، اور تمہارے معاملات عورتوں کی دائے سے بہتر ہونے الیکن اور تربین کے اعلام اللہ بالدار بھی باتھ ہوں ، بالدار بھی ہونے کی مسئل کے الدار بھی بالدین کی دائے کے دورتوں کی دائے سے بہتر ہونے اللہ بالدین کی دائے کے دورتوں کی دائے سے بہتر ہونے الدین کی دورتوں کی دائے سے بہتر ہونے کی بالدین کی دورتوں کی دائے سے بہتر ہونے کی بالدین کی دورتوں کی دائے سے بہتر ہونے کی سے بہتر ہونے کی بالدین کی دورتوں کی دائے سے بہتر ہونے کی بالدین کی دورتوں کی دائے سے بالدین کی دورتوں کی دائے کے دورتوں کی دائے کی دورتوں کی دائے کہ سے دورت کی دورتوں کی دائے کے دورتوں کی دور

بيوستة نبوي مين بغيراذن آمد ورفت كي ممانعت

حضرت ابن عبال سے مردی ہے کہ ایک محض صفور علیہ السل می خدمت میں آیا اور دیر تک جیفار ہا، صفور عبیہ السلام کی ہارا کے کہ وہ چلا جائے مگر وہ نہ گیا، حضرت عمر آئے تو صفور علیہ السلام کو تکلیف دی اللہ جائے مگر وہ نہ گیا، حضرت عمر آئے تو صفور علیہ السلام کو تکلیف دی اس پر وہ سمجھا اور اٹھ کر گیا، حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ پر دہ کا تھم فرمات تو بہت اچھا ہوتا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: ۔

الیاب اللہ بن امنو الا تد خلو ابیوت النبی الآیہ (اے مومنو! ہوت نبویہ علی جا اجازت مت جو کا اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بد کر اس کے نزول سے مطلح فرمایا (از اللہ الخفاء ۱/۲۵۸)

نوٹ!اس کے بعد ہم بطور مثال چنداہم اموروہ ذکر کرتے ہیں، جن میں معنوی اعتبار سے حضرت عمرؓ نے موافقتِ وحی کی یا جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا درست ہے کہ انھوں نے حق تعالی اور اسکے رسول اکرم علیہ کے پہندیدگی کا مرتبہ ضرورہ صل کیا ہوگا ، والتد تعالیٰ اعلم علمہ اتم واحکم ا

صدیق اکبری خلافت کی تحریک

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عراق کی وجہ سے سب لوگوں پر فضیت عطافر مائی (۱) اساری بدر کے بارے میں آئی کا مشورہ دیا جس پر آیت اتری۔ (۲) از وائی مطہرات کو پر دہ میں رکھنے کا مشورہ دیا ، جس میں آیت اتری (۳) حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اسلام کوعر کے ذریعی توت دے۔ (۴) حضرت عمر نے خلافت صدیق کے لئے تحریک کی اور سب سے پہلے ان کی بیعت کی ، رواہ الامام احمد (مفکلو قاشریف) حضرت ملائلی قاری نے لکھا کہ اس وقت حضرت عمر نے اپنے اجتہاد سے بیاجم فیصلہ کیا ، اور سب نے اس میں آپ کی متابعت کی اور بیعت کی (مرقاق ۲۳۳ کے)

سیر حوتاری نے واقف حضرات جانے ہیں کہ حضورا کرم انگیا گھ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اہم کام آپ کے جانشین کا طے کرنا تھا، ورندا ختلال عظیم رونما ہونے کا خطرہ تھا، چنا نچرآپ کی تجہیز وتکھین اور فن سے بھی پہلے بہی مئد سامنے رکھا گیا، اور تھوڑی دیر کے لئے یہ ناگوار صورت بھی چیش آگئی کہ مہاجرین وانصار میں اختلاف ہوگیا حالانکہ وہ دونوں تو میں حضور علیہ انسلام کی زندگی میں انفاق واتی دک بے نظیر مثال تھیں ،اس وقت حضرات مہاجرین تو مسجد نبوی میں جمع تھے، اور انصار کا اجتماع ان سے الگ سقیفہ بی ساعدہ میں ہوا، وہ چاہے تھے کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ جن لیں ، یہ معلوم ہوکر حضرت ابو بکر وعمر وہاں گئے ،انصار نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے نشکر جرار ہیں ،اس لئے من سب ہے کہ ہم ہیں ہے ہی کوئی فلیفہ نتخب ہو، حضرت ابو ہر فر نے فر ماید کہ آپ حضرات کے فضائل نا قابل انکار ہیں ہگر حکومت کے لئے قبیلہ قریش ہیں ہے ہی کوئی چنا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ سارے عرب کے لوگ صرف ان ہی کو اپنا سردار ، نتے چھے آئے ہیں ، اوروہ قریش ہیں ہے ہی کوئی چنا جائے نہ کریں گے ، پھر مہاجرین کو نقد م اسلام اور حضور علیدالسلام سے فائد افی ربط وقرب کی وجہ سے بھی ترجع ہے ، اس پر بھی بعض انصار نے کہا کہ ایک امیر تمہارا ہوگا ، اورایک ہمارا ، حضرت ابو بکر نے فر ، یانہیں ! اس ہے بہتر یہ ہے کہ امراء ہماری جماعت ہے ، پھر فر مایا کہ حضرت عمر بن انتخاب اور ابوعبیدہ ونوں میں ہے کی کو پند کر ہو ، اس پر حضرت عمر فورا اُسے اور حضرت ابو بکر نے ہیں ، کیونکہ آپ ہم سب سے حضرت عمر فورا اُسے اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ ہی آپ کوسب سے نیادہ مجبوب وعزیز رکھتے تھے ، اس کے بعد حضرت عمر نے ہیں ، کیونکہ آپ کوسب سے پہلے بیعت کی اور پھرسب لوگوں نے بھی بیعت کر لے ربخاری ۱۹۵۸ کتاب المناقب )

پر حضورعلیہ السلام کی وفات ہے اگلے دن منگل کو جب صحابہ نماز کے لئے مجد میں جمع ہوئے تو اس وقت بھی حضرت عمر نے خلافت صدیقی کا اعلان کیا اور بتلایا کہ کل ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ سب بھی بیعت کرلیں ،اس پر وہاں بھی سب مہاجرین وانعمار نے حضرت صدیق کا اعلان کیا اور بتلایا کہ گل ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی مجوزت کے اس وائد کے بعد مجد نبوی میں علی الاعلان کی بیعت عامہ ' بھی ہوگئی۔ اس اہم ترین کام سے فارغ ہوکر سب لوگ حضور اکرم تقیق کی جمہیز و تعفین کی طرف متوجہ ہو گئے ،اور آ گے سب امور حضرت ابو بحرصدیق اکبڑے امروارشاوے انجام یاتے رہے کہ بھی اختلاف واختار کی نو بت نہیں آسکی۔

سیرۃ النبی ۱۸۳ میں جہیزو تھین کی تا خیر کے جواسباب ذکر کئے ہیں،ان میں نہ معلوم کس لئے اس اہم ترین سب کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ سبب سب نیادہ قائل ذکر تھا،اورا گر حفرت ابو بکر وعمر شنے بروفت مسلم خلافت کی طرف توجہ نہ کی ہوتی اور "مندہ فتنوں کی پیش بنی کر کے ان کا انسداد نہ سوچا ہوتا تو اسلامی دور کی ترقیات کا وہ شاندار نقشہ ہرگز نہ ہوتا جورونما ہوا بلکہ آپس میں جنگ وجدال قائم ہوکرا سلام کی ساری قوت و شوکت خاک میں ل جاتی ،اس لئے ہم حضرت عمر کے بے مثال کا رناموں میں سے خلافت صدیق کی تحریک کوسب سے پہلا درجہ دینا ضروی سمجھتے ہیں۔ خاک میں ل جاتی ،اس لئے ہم حضرت عمر کے بے مثال کا رناموں میں سے خلافت صدیق کی تحریک کوسب سے پہلا درجہ دینا ضروی سمجھتے ہیں۔ جمع قر آن کی تحریک

اس کا ذکر حضرت عمر ہے من قب میں آ چکا ہے اور میہ ہمارے نز دیک آپ کا دوسر اعظیم الثان کا رنامہ ہے، اگر آپ حضرت ابو بمرصدین ؓ و اس اہم ترین کام کے لئے آماوہ نہ کرتے تو خلا ہرہے میں جلیل نعمت ساری امت کواس طرح محفوظ وکھل حالت میں نہ پہنچ سکتی۔

#### طلقات ثلاثه كامسكله

مسائل طلاق بین سے تین طلاق ایک جملہ کے ساتھ وینے کا مسکدنہایت اہم ہے، جس بیل حافظ ابن قیم ، حافظ ابن تیمیداورابل خاہر نے بہت کچھ بحث کی ہے، عہد نبوی بیس اس کی پوری وضاحت ہر عام وخاص کے لئے نہ ہو کی تھی، اس لئے حضرت عمر ّ کے زمانہ بیل جب بیسسکلدا ٹھا تو آپ نے حضرت صی بہرام کے مشورہ سے اس کا واضح فیصلہ فرماد یا کہ شوہرا گر بیوی کو بید کہدوے کہ تجھے تین طلاق ویں ،خواہ رقعتی سے قبل کہی یابعد ہرصورت میں طلاق مغلظہ واقع ہوجا لیگی ،جس کا تھم بیہے کہ بغیردوس اے شاخ وطلاق کے اس تین طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں نبیس آ سکتی ،حضرت عمر نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے بیٹھی فرمایا تھا کہ حضور علیدالسلام نے زمانہ میں لوگ

اے علامہ ابن رشداور تحقق عینی وغیرہ نے اہل ظاہر کا خلاف نقل کیا ہے، ہمریع جیب بات ہے کہا یک بہت بڑے مشہور ومعروف فاہری حافظ حدیث ابن حزم اس مئلہ میں جمہور کے ساتھ جیں، درانھوں نے اس مئلہ میں جمہور کی تا ئید میں خوب دلائل دیتے ہیں ، کم ذکر ہ امحق اسکوٹری فی رسالیہ'' اما شفاق عی احکام انعلال ق'

مینہا یت عجیب وغریب بات ہے کہ حافظ ابن تیمیدوا بن قیمٌ دونوں نے اس مسئلہ میں حضرت عمرؒ کے مذکورہ فیصلہ، اجماع صحابہ اور ائمہ مجتمد مین سب ہی کے خلاف رائے قائم کر کے پورا زوران سب کے خلاف لگادیا ہے حالانکہ ان میں حضرت امام آخمہؓ بھی ہیں جن کے وہ

ی بدایة المجمد الا مین انکھا کرھاں مرک نے والے نے اگر نکاح دوسرے کے لئے عدل کرنے کی شرط پر کیا تو اہ م ہ مک کے زویک و و نکاح فاسد ہے لیکن اہم ابو صفیفہ دا بام ش فتی کے نزویک و و نکاح ہو کرتا ہے اور شرط یہ نیت نہ کورکا نکان پر کھا تر نہ ہوگا ہی تول داؤ د فاہری کا بھی ہے بیب سب سبتے ہیں کہ س نکاح کے بعد طما ق مونے پر پہلے (طلاق مغلظہ دیے والے ) شوہر سے نکاح بھی مطفقہ نہ کوروکا تھی ہوگا ہی تول کی فاسد نیت اور کنٹ سے شرط لگانے کا گناہ و افتی ترابول کا دونوں کو ضرور ہوگا ، گراس کا اثر صحیح نکاح پر کھونہ ہوگا جس مرح علا مدواں آبے ہے ۔ گل بی اسلام سر کے ضرر آ کو اعتدا ، وظم قرار دیا گیا ہو اوران م بھی لعت کا انگ چزیں ہیں۔ اورای لئے حضر ہی اسلام ان کی اور وہ بدکاری کا مرتکب کہ جدیگا ، فرض متحق لعنت ہونا اور صحت نکان و وفوں الگ لعت کا آب کہ اسلام ان کا نکاح بھی ہو ہے گئا کہ وہ سے خطر کا اور وہ بدکاری کا مرتکب کہ جدیگا ، فرض سے تو ایس کا فروں الگ وہ دین ہو اس کے کاح کو درست قرار ویا وراس کی مرض در کھی کراس کو طلاق دینے ہو گئا ہوری کا من سر سے جب ایس کی مونوں ہو گئا ہوری کا ان مونوں الگ وہ تھی ہو ہو گئا کہ وہ سے دین المنا ہو ایک کار دونکاح درست نہ ہوتا تو حضر ہی تراس کو کیوں ہوتی رہنے دینے اس کی مونوں میں گئا ہوری کا مونوں کا بال مونوں کی مونوں کی مونوں ہو گئا ہوری کا مرسوب کی بھی وہ کی در کیا ہوری کھی وہ کی ہوری کھی وہ کو انسان کی کا ہے در انسان کی کا ہے ، در اسلام کی کو اس بھی کہ کہ ہوری کھیں تو بہت ہے اقوال فقل کر دینے ہیں اور کہیں ان کی ہوری کو باطل کہ ہوری کو باطل کی کا ہے ۔ دند ہور کا کر کر تے ہیں اور کا فیم کی کو کو باطل کی کا ہے ۔ دند ہور کر کر تے ہیں اور کا فیم کی کو کو باطل کی کا ہے ۔ دند ہور کہ کر کر تے ہیں اور کا فیم کو کر کر تے ہیں اور کہیں ان کی ہوری کو باطل کی کا ہے ۔ دند ہور کی کر کر تے ہیں اور کو باطل کی کا ہے ۔ دند ہور کہ کو کر کر تے ہیں اور کو کر کر تے ہیں اور کی کو کو کو کو کر کر کے ہور کو کر کر کے ہور کو کر کر کو کر کر کیا کہ کو کو کو کر کر کو کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کو کر کر کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر

ے۔ جیرت ہے کہ صحابہ تابعین، وائمدار ہدجہ تدین کے مقابلہ میں متاخرین کو تنقین سے تبییر کیا گیا ،ان حفرات کے تنقین ہونے پراعتر اخل نہیں ، بلکہ اس موقع پر مقابلہ میں بیافظ ذرا فیرموز ول محسوس ہوا۔ واللہ تعالی اعلم!'' کو لگ''

سے ان کے علاوہ خود حافظ ابن تیمیڈ کے جدامجد ابوا سرکات مجدالدین عبدالسلام بن تیمیہ حرانی حنبی و لف منتی الدخور نے اپنی کتاب الحر ریس الکھا کہ ایک طہریازیاوہ میں ، دویا تین طلاق ایک کتیب الحر میں الکھا کہ ایک طہریازیاوہ میں ، دویا تین طلاق ایک کلمہ سے یا چند کلمات کے ذریعہ بغیر مراجعت کے دے گا تو وہ سب واقع اور مطابق سنت ہوں گی ، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اس کے مقابلہ میں بنقل کیا کہ وہ فتو کل میں تین کوایک ہی بتلاتے تھے۔ (اللاشفاق)

نہایت مداح اور ہزاروں مسائل میں تنبع بھی ہیں ، مجرمحابہ میں ہے تبجھ کی تائیدان کوملی ہے تو حضرت ابن عباسؓ ہے اور وہ بھی بروایت طاؤس جس کوامام احمد جیسے جلیل القدرامام حدیث ورجال نے روکر دیاہے،اورسب سے بہتر جواب اس کا بیہ ہے کہ ابوداؤو میں یہی روایت طاؤس ہی کے ذریعہ ہے دوسرے طریقہ پر مروی ہے اوراس میں سوال مطلق تین طلاقوں کا نہ تھا ، بلکہ قبل خصتی تین طلاق دینے کا تھا جس کے جواب میں حضرت ابن عباس فے فرمایا کدایک طلاق بڑے گی ، باقی بیار ہوں گی ، کیونکدر حصتی ہے قبل شو ہر کوصرف ایک ہی طلاق دینے کاحق ہے ، پھر چونکہ اس مطلقہ پر عدت بھی نہیں ہے ،اس لئے بعد کو بھی نہیں دے سکتا ،اورای کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ ہے عہد نبوت وعہد صدیق وابتداءِ خلافسے عمرؓ کے دستور کا بھی سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس وقت بھی ایک ہی ججی جاتی تھی تو انھوں نے کہا کہ ہاں! اس طرح تھا، گویہ سوال بھی مقید تعااور جواب بھی ، جورولہ مسلم میں مطلق یامخضر و ناتمل لقل ہواہے ،اوراسی وجہ سے شبہات و وساوس ،اور بحث ونظر کا درواز ہ متاخرین کے لئے کھل کمیااور نہ جو بات متقد مین وسلف سے مطے شدہ آ رہی تھی ،اس کے اندر بحث وکلام کا کیا موقع تھا؟! ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ نے درس میں فرمایا تھا کہ اگر حافظ ابن تیمیہ امام طحاوی کی چیش کردہ بحث و حقیق کی طرف توجہ فرماتے تووہ بات نہ کہتے جو کہہ گئے (العرف ایس) حضرت نے حافظ ابن قیم کا ذکر نہیں کیا، شایداس لئے کہان ہے انصاف کی تو قع زیادہ نہ ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے لکھ بھی تھا کہ مسائل فقیہ کی جائج پر کھ کے لحاظ سے ان دونوں بڑوں میں بڑا فرق ہے اور اہل ظاہر کے شدید تعصب سے تو اتنی تو قع بھی نہ ہوسکتی تھی ، وامتد تعالیٰ اعلم۔ اس اہم ترین مسئلہ کی بحث تواییخ موقع برآئے گی ،اتنا اور عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مذاہب کی تفصیل محقق مینی نے عمدہ ٣٣٣ ميں اچھي كى ہے حافظ ابن جرِّر نے فتح البارى ٩٨/٢٩٣٢٩ أو ومحققانه محدثانه طویل بحث كى ہے امام طحاويٌ نے اپی طرز میں مدل لكھا ہے اور آخر میں علماء اسنن • فا/ اا تا ۱۱ ال کی ممل وغصل بحث و تحقیق اور حافظ ابن قیم کے دلائل پر پورا نفتد و تبصرہ قابل مطالعہ ہے، نیز اعداء السنن جلدالے کے خرمیں علامہ کوٹری کے رسالہ 'الاشفاق علی احکام الطلاق' کامعتد به صنه نقل کردیا گیا ہے، جس میں علامہ نے حسب عادت احَالَ آلَ بِطُورُ و رَفِي آخُ "كرويا بـ جزاهم الله خير الجزاء!

#### نساءابل كتاب سے نكاح كامسكله

حضرت حذیفہ نے مداین جاکرایک یہودی عورت سے نکاح کی، حضرت عرص فرخ ہوئی تو انھیں لکھ کدا سے میں حدہ کر دو، انھوں نے جواب دیا کہ اگر وہ میرے لئے حرام ہے لیکن میں تمہیں فتم دلاتا ہوں کہ مم اس کومیرا خط طبح ہی فورا علیحدہ کر دو، کیونکہ جھے ڈر ہے مسلمان تمہاری تقلید کر کے اہل ذمہ کی عورتیں پند کر نے لگیں گے، اور وہ حسین بھی میں اس سے اندیشہ ہے کہ مسلمان فقنہ میں پڑ جا ئیں می (ازالہ الخفاء عن) اس سے حضرت عرص نے بیاڑ دیا کہ مسلمان کفارخصوصان اء کفار سے غیرمعمولی تعلق وارتباط پیدا نہ کریں ، کیونکہ اس سے اسلام وشریعتِ مقدسہ کے بہت سے احکام مداہنت کی نذر ہوجاتے ہیں، گویہ جواز کا درجہ وقت ضروت و خاص حالات کے لئے ہونا جا ہے، جب کی قسم کا بھی دینی ضررکا اندیشر نہ ہو، یہ ہر تتم کے دینی ضرر سے مسلمانوں کو بچانے کا ورجہ وقت ضروت و خاص حالات کے لئے ہونا جا تھا، کیونکہ آ ہے کا مزاح ، مزاح نبوت سے بہت قریب تھا۔

#### بيع امهات الاولا دكوروكنا

ہدایۃ المجتہد ۱۳۳۸ میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دورِ خلافت میں ان باندیوں کی نئے کوحرام ونا جائز قرار دیدیا تھا، جن کے ، مکوں سے اولا دہوئی ہو،اور یکی حضرت عثمان نے کیا،اور یکی قول اکثر تابعین وجمہور فقہائے امصار کا ہے،حضرت عمر سے قبل بعض صی بہ کا اس بارے میں خیال جوازیج کا تھااور خلاہریکا ندہب بھی جوازی ہے۔ '' رحمة الامد فی اختلاف الائمهُ'' ٣٣٣ ميں ہے:۔ائمهار بعد کا اس امر پراتفاق ہے کہ امہات الاولاد کی بھے جائز نہيں،اور يہی ند ہب سلف وخلف فقہائے امصار کا ہے البنة بعض صحابہ سے اس کےخلاف نقل ہواہے اور داؤ د ظاہری نے بھی جائز کہا ہے۔

محقق مینی نے لکھا:۔حفرت عمر نے ایک جملہ میں تین طلاق کونا فذ قرار دیا ہے، اور بیسارے صحابہ کی موجود گی میں کیا کسی نے آپ کے اس عمل پراعتر اض نہیں کیا، بھی سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے جوکوئی دوسری صورت بھی جاتی تھی ،اس کوسب ہی نے منسوخ اورنا قابلِ عمل سمجھا ہے، اس طرح اور بھی بعض دوسری چیزیں تھیں، جن کوعہد نبوی میں دوسرے طریقہ پر سمجھا ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے ایک خاص صورت مطے کر کے اس کو ہمیشہ کے لئے نافذ کر دیا، ان ہی چیزوں میں سے تدوین دواوین ،عدم جواز نے امہات الاولاد، اور توقیب صد خربھی ہے کہ اس سے قبل مقرر نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کے سما منے ضرور کوئی الی نص آئی جس کی روشنی میں سب نے متفق ہوکر حضرت عمر کی بات قبول کی اور اجماع کی صورت منعقد ہوئی ،اورا جماع صحابہ کا درجہ صحیر مشہور سے بھی زیادہ قوی ہے ، کیونکہ کسی ایک صحابی القدر سے بھی نصوصِ شرعیہ کی مخالفت متھور نہیں چہ جائیکہ سارے صحابہ کسی امر پر متفق ہوں اس سے یہی بات واضح ہے کہ انھوں نے کسی سنت ِ رسول اللہ علیات کے اتباع میں ایسا کیا ہوگا النج (عمد ۲۳۳۳) اورای لئے تمام ائمہ مجتمدین نے بھی حضرت عمر کے ایسے اجماعی فیصلوں کو قابلِ عمل قر اردی ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

حدِشرب خمراس کوڑے مقرر کرنا

ہدئیۃ المجتبد ایم میں ہے:۔جمہور کے نزدیک شراب پینے کی سزااتی کوڑے ہیں،صرف امام شافعی، ابوثور، اور واؤد ظاہری نے چالیس کا قول کیا ہے،جمہور کی دلیل میہ ہے کہ حضرت عرص نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے اس کوڑوں کی حدمقرر فرماوی تھی،اس سے پہلے عہد نبوی یا عہدِ صعدیق اکبڑمیں چالیس کوڑے گئے تھے۔

رحمة الامد کامل ہے کہ امام ابوحنیف، امام مالک اور امام احد کے رائج قول میں ، اکوڑوں کی سزاہے امام احمد سے دوسری مرجوح روایت اور امام شافع کی رائے جالیس کوڑوں کی ہے موافقات فرکورہ کے علاوہ قیاس کا اصول مقرر کرنا ، فرائض میں عول کا مسئد بتلانا اذان فجر کے لئے "المصلوة خیسو من النوم" کی تعیین کرانا، وقعی ہیں، اب ہم حب وعدہ حضرت عمر کے حیسو من النوم" کی تعیین کرانا، وغیرہ بھی ہیں، اب ہم حب وعدہ حضرت عمر کے ملفوظات میں ارکفنل کر کے اس مضمون کوئم کرتے ہیں اور شایدائی ذکر مبارک پریہ جدختم بھی ہوجائے گی، ان شاء اللہ تق الی و بہت تعین!

ارشادات اميرالمونين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه!

(۱) فرمایا: ۔جو محض مسلمانوں کے کام میں بچھ بھی اختیار رکھتا ہو،ا سے اللہ کے دین کے متعنق حق بات کہنے میں کسی کی ملامت سے نہیں اوران کی حکومت سے بالکل بے تعلق ہو،ا سے لازم ہے کہ بس اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا درا ہے جا کم کی خیرخوا ہی کرتار ہے۔ (ازالہ الحفاء ۱/۳۱/۱)

(۲) فرمایا:۔انلدنعانی کے علم کوونی مختص قائم کرسکتا ہے، جو نہ مزارعت (کھیتی ہاڑی) کا کام کرتا ہو، نہ مصانعت (صنعت وحرفت کا پیشہ) کرتا ہو، نہ وہ جو مجمع مال و جاہ کے دریدے ہو،اورائقہ کے علم کوونی قائم کرسکتا ہے جس کی ہمت پست نہ ہوئی ہواورامرحق میں اپنی جماعت کے ٹوگوں کی رعابیت نہ کرے۔

(۳) فرمایا: کسی حق دار کاحق اس درجه تک نبیس ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر ، نی میں بھی اس کالی ظاکیا جائے ،اور بیت المال میں تین امور کی رعابیت ضروری ہے، حق کےموافق لیا جائے ، حق کے ساتھ خرج کیا جائے اور ناحق خرج سے بچیا جائے۔ (٣) فرمایا: یام (فلافت) درست نه موگا گرایی شدت وخی کے ساتھ جو بغیر جرفظم کے ہواور ایسی نرمی کے ساتھ جو بغیر ضعف کے ہو، (ازالۃ الخفاء ۴) ایکام کوخطاب فرمایا: یتم پرت ہے کہ قائبانہ ہمیں فعیحت کرواور کارخیر میں بہاری معاونت کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلم سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، ای طرح جہالت سے زیادہ حلم سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، ای طرح جہالت سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کے ونکہ رعایا کوامام کے جہل و بے وقوئی سے زیادہ ضرور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کے ونکہ رعایا کوامام کے جہل و بے وقوئی سے زیادہ ضرور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مبغوض اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہوں یا جو محفق نیکی معاوضہ کے لئے کہ تاہویا جو جو میں مباور خلافت و تی محفق کر سکتا ہے جو جیز مزاج بھی ہو کہ امر حق میں اپنے گروہ پر بھی مؤ اخذہ کرنے سے نہ چوکے (از الہ الخفاء ۱۲۹۹)

(۵) حضرت عرصم معظم تشریف لے محے تو آپ کے استقبال کے لئے امیر مکہ حضرت نافع بن علقمہ اپنی جگہ حضرت عبدالرحمٰن بن این گوقائم مقام کرکے مکہ معظمہ سے باہر آئے ،حضرت عرص نے فرمایا: یم نے ایک غلام کو اتنا بڑا رتبہ کیسے دے دیا کہ اے اہل مکہ قریش اوراصحاب رسول علیہ پرحاکم کردیا؟ حضرت نافع نے کہا کہ ان کو میں نے کتاب اللہ کا پڑھنے والاسب سے اچھا اور دین کی سمجھ ذیا وہ رکھنے والا پایا، اس لئے ترجیح دی، حضرت عرص نے کہا کہ ان کو جس نے کتاب اللہ کا پڑھنے والاسب سے اچھا اور دین کی سمجھ نے ایسا کیا تو تمہاری رائے تھے ہے، جیٹک اللہ تعالی قرآن مجیدا وردین کی وجہ سے کہ اور کی کو بائد کریگا، اور کہ کے کواس کی تعظیم نہ کرنے اور دین سے غفلت برجنے کی وجہ سے بست کرےگا۔ (ازالہ الحفاء اسما/۱)

(۱) حضرت عرض نے ایک موقع پر جہادی ترغیب دیتے ہوئے آگے بڑھنے والوں کوطلب کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ فی امیر الشکر بنادیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کوچھوڑ کر ابو عبیدہ کو امیر الشکر بنادیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کوچھوڑ کر ابو عبیدہ کو امیر بنادیا تو آپ نے فرمایا: میں کمیا کروں، جب تم لوگ سوچتے ہی رہے اور انھوں نے پہل کی، میں تو سبقت والے کوہی امیر بناؤں گا، پھر ابوعبیدہ کو تکم فرمایا کہ صحابہ کی بات شنیں اور ان کے مشورہ سے کام کریں، کی معاملہ میں جلد بازی بھی نہ کریں، ارائی کوئی کھیل نہیں ہے، اس کا بہترانظام وہی کرسکتا ہے جو بہت محتذے مزاج کا ہو، موقع شناس اور مختاط بھی ہو (طبر انی الا / ۲۷)

(2) فرمایا: بجھے حضرت ابو بکڑگ بھی کوئی بات اس کے سوانا پیندنہیں ہوئی کہ وہ حضور علیہ السلام کے بعد مجھے خلیفہ بنانا چاہتے تھے،خدا ک قشم اگر میں بلاتصور تل کردیا جاؤں تو وہ میرے نز دیک اس ہے اچھا ہے کہ ایسی توم پرسردار بنایا جاؤں جس میں ابو بکر شموجود ہوں (ازالہ ۱/۱)

(۸) حضورعلیدالسلام کی وفات سے اسکے روزمنبر پر بیٹے کر فرمایا: میری آرزوتھی کدرسول خدا علی کے دن اور زندہ رہتے اور ہم سب ان کے سامنے وفات پاتے ، تاہم آپ کے تشریف سے جانے ہے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا کیو کدانڈ تعالی نے تمہارے درمیان اس نور کو باقی رکھا، جس سے حضور علیدالسلام نے بھی تہ ہوائیت بہنچائی تھی ، دوسرافضل خدا کا یہ ہے کہ حضرت ابو برحضور علیدالسلام کے باتھ برخلافت کی بیعت کرو۔ (ازالہ ۱۲)))

(9) فرمایا: کاش!میرے سارے اعمال عمر بھر کے حضرت ابو بگڑگی ایک رات اورایک دن کے برابر ہوسکتے ،رات تو وہ جوانھوں نے حضور علیہ السلام کی رفافت میں غارِ تو ر کے اندر گزاری، اور دن وہ جس میں حضور علیہ السلام کے بعد مرتدین سے قمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ (ازالیۃ الخفام ۱۴/۱)

(۱۰) حضرت عمرٌ نے خود خلیفہ ہو کر فر مایا:۔اگر میں جانتا کہ اس موقع پر دوسرافخض مجھ سے زیادہ اس بار خلافت کو اٹھانے کی قوت رکھتا ہے تو میر ہے نز دیک بیآ سان تھا کہ میری گردن مار دی جاتی لیکن اس کی موجودگی میں خلافت کو قبول نہ کرتا۔(ازالہ الخفاء ۲ ہم) ا) (۱۱) مقام جاہیہ میں فرمایا:۔جس طرح میں ابتمہارے سامنے کھڑا ہوں ،اس طرح حضور نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے صحاب کی تعظیم کرنا، پھران لوگوں کی جوصحاب کے بعد ہوں، پھران کی جوان کے بعد ہوں،اس کے بعد جھوٹ کارواج عام ہوگا۔

جس کو جنت کی خواہش ہووہ جماعت کے ساتھ رہے کیونکہ شیطان تنہا آ دمی پر قابو پالیتا ہے جو کوئی مرد غیرعورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹے گاتو وہاں تیسراشیطان ہوگا، جس شخص کو نیک کام کرنے میں خوشی ہواور کر کام سے رنج ہوتو وہ مومن ہے(ازالہ الحفاء ۱/۲۱۳) بیٹے گاتو وہاں تیسراشیطان ہوگا، جس شخص کو نیک کام کرنے میں خوشی ہواور کر کام سے رنج ہوتو وہ مومن ہے، اس کومیری جا کمآوفر وخت (۱۲) وفات سے قبل بطور وصیت مصرت ابن عمر نے فرمایا :۔ مجھ پر بیت المال کا اس ہزار درم قرض ہے، اس کومیری جا کمآوفر وخت کر کے اداکر دینا، اگراس سے پورانہ ہوتو بنی عدی سے لینا، یا پھر قریش ہے، ان کے سواکس سے مدد نہ لین مصرت ابن عمر نے اداء قرض کی ذمہ داری لی اوراس پر اہل شور کی اورانصار کو گواہ بنایا، پھر ذہن مصرت عمر کے بعد ایک ہفتہ کے اندر بی قرضہ کی رقم اداکر کے بے باقی کی سند

عاصل کرلی۔( کنزالعمال۱۳۳۳) ازالدالحفاءاﷺ میں ہے کہ بیرقم وہ تھی جواپی اوراولا دکی کفالت کےسلسلہ میں بیت المال سے لیتھی،حضرت عمرؓ نے اس کوبھی گوارہ نہ کیااور وصیت کے ذریعہ بیت المال کو واپس کر دی ،اور دنیا ہے پاک وصاف مثل اپنے صاحبین کے رخصت ہوئے۔خلاصۃ الوفاوحاشیہ موطا امام مجمدؓ میں ہے کہ آپ کے قرضہ کی بیرقم نہ کور آپ کا وہ مکان فروخت کرکے اداکی گئی جومبحد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمۃ کے

درمیان تھا، پھرمدت تک بیمکان دارالقصناء کے نام سے مشہور رہا (الفاروق ۱/۱)

یہ بھی صحیح بخاری اورخلاصۃ الوفاء میں ہے کہ حضرے عمر شنے اپنی خیبر کی آ راضی ، ثمغ نامی اور یہود بنی وار ثه والی آ راضی ، وونوں خدا کے نام پر وقف کر دی تھیں ، شروطِ وقف میں لکھ دیا تھا کہ ان آ راضی کونہ فر وخت کیا جائے گانہ ہبہ کیا جائے ، نہ وراثت میں ننتقل ہوں گی اور ان کی آمدنی فقراءِ ، ذوی القربی ، غلاموں ، مسافروں ، اورمہمانوں پرصرف ہوا کرے گئی۔ (الفاروق ۱/۱)

(۱۳) فرمایا:۔ پر ہیزگاری کواپٹی آنکھوں کی شنڈک اور دل کی روشی بناؤ ،اور جان لو کہ بغیر نیت کے ممل کا کوئی ثمرہ نہیں اور جس کی نیکی نہیں ،اس کے پاس اجزئبیں ، جو مخص نری نہیں کرتا وہ مفلس ہےاور جس کے پاس اخلاق نہیں وہ بےنصیب ہے۔ (ازالہ ۱/۲۲۲)

(۱۳۳) آیت ایب و حاسد کسر ان نه تحون له جنهٔ من نخیل کی تغییر میں فرمایا:۔جس طرح انسان بحالتِ کبری وکثیرالعیالی جنت وہاغ جا کداد کامختاج ہوتا ہے،ای طرح وہ قیامت کے دن عمل کامختاج ہوگا ( کہ وہی اس کے جنبِ اُخروی کے باغ و بہار بنیں گے (ازالہ ۲۲٪)،ا)

(۱۵) فرمایا: عورتیں تین تنم کی ہوتی ہیں۔(۱) وہ عورت جومسلمہ بحفیفہ ہزم مزاج ، صاحب محبت ودر دمند ، اور صاحب اولا وہو، اہل خانہ کو خلاف ،گر الیم عورتیں کم ہیں۔(۲) وہ جو صرف صاحب اولا و خانہ کو زمانہ کے مقابلہ میں مدد دے ،نہ کہ زمانہ کو مدد دے اہل خانہ کے خلاف ،گر الیم عورتیں کم ہیں۔(۲) وہ جو صرف ہو، دوسری فدکورہ خوبیاں اس میں نہ ہوں۔(۳) وہ عورت ہے جو صرف طوق گردن کا تھم رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں جا ہتا ہے ڈال دیتا ہے۔(ازالہ ۲۸۲۲)

اے حضرت ابو بکرصد بین پربھی ہیت المال کا چھے ہزار درم وظیفہ خلافت لینے کی وجہ سے قرض ہو گیا تھا،ادرآپ نے بھی وصبت کی تھی کہ جا کدا دفر وخت کر کے ادا کر دیا جائے ، نیز فر مایا تھا کہ خلافت کے بعد جو مال میرے پاس زائد ہوا ہو وہ بھی ہیت المال کو دید یا جائے ، چنانچہ ایک غلام ،ایک لونڈی اور دواونٹیال ویدی کئیں (خلفائے راشدین ۱۸ بحوالہ طبقات ابن سعد دخلافت راشدوم ہ بحوالہ محاضرات الخضری)

سے ہمارے اس دور میں چونکہ محابہ کرام کے بارے میں غیرمخاط باتیں لکھنے کا سلمانٹر دع ہوا ہے، اس سے حضرت عزایہ جلیل القدر محالی بھی ندنج سکے، چنانچہ ایک پر وفیسر صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت عزای آمدنی باغات اور فارموں اور مفت راش کی طاکر چالیس ہزار سالانہ تھی ، پھر یہ عظیم آبدنی وہ کہاں خرج کرتے ہے ، اس کا قطعی جواب دینا مشکل ہے، ہمیں شرح سے البلاغہ ہے معلوم ہوا کہ دوبیآ بدنی اپنے لڑکے لڑکیوں کے شادی بیاوا تفاتی اخراجات (جاکہ اووں کی دکھے بھال کے مصارف) اور دشتہ داروں کی ضرورت مندوں پر صرف کرتے تھے اول تو نج البلاغۃ یائس کی شرح کو چیش کرنا ہی پر وفیسر صاحب کی علمی پر واز کو بتلار ہا ہے کہ ساری کتب احادیث وسیر وتواری چھوڑ کر صرف ہے کتاب ان کوئی ، پھر جو عبارت اس کی نقل کی ہے اس میں نوائب وحقوتی کا ترجہ وہ شادی بیاہ سمجھا ورآگے کے کہ ساری کتب احادیث وسیر وتواری خور کر صرف ہے کتاب ان کوئی ، پھر جو عبارت اس کی نقل کی ہے اس میں نوائب وحقوتی کا ترجہ وہ شادی بیاہ سمجھا ورآگے نقراء ، ادال واپنام کا ترجہ بالکل ہی اڑ دویا ہی گئر ہو عبارت مخالط آمیز اور مصرت رسال کتھی ہیں۔ والند المسمحان! ''مؤلف''

(١٦) فرمایا: \_سورهٔ براءت پرهواور پرهایا کرو،اوراین عورتول کوسورهٔ نور پرهاؤ\_(ازاله۸۰٪)

(۱۷) فرمایا: میرے نزدیک اس مخفل جیسا بدنصیب کوئی نہیں جو نکاح کے ذریعے نصل خداوندی کا طالب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان یہ سکے ونوا فقراء بیعندمر اللہ من فضلہ (۳۲ نور)''اگروہ ( نکاح کرنے والے مرد ) فقیر ہوئے تواللہ تعالی اپنے ضل سے ان کوغی کردےگا۔''(ازالہ ۲۲۲۲)

(۱۸) فرمایا: اکر کرادراتر اکرچلنا بجزونت جهاد کے ادر کسی ونت بھی جائز نہیں مقال تعالیٰ وعباد الوحمن اللین بیمشون الآید (ازالہ ۱۸) (۱/۱۰ میرا)) (۱/۱۰ میرا) فرمایا: عورتوں کولباس فاخرہ نہ پہناؤ، کیونکہ اس سے انھیں باہر نکلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ (ازالہ ۱/۲۰۳۸) (ازالہ ۲/۲۰۳۷)

(٢٠) فرمایا: الزكيول كوبدشكل اورحقير مردول سے نكاح كرنے يرمجبورندكرو،اس لئے كه و مجھى وہى جا ہتى ہيں جوتم جاہتے ہو۔

(٣١) فرمایا: باکره عورتوں سے شادی کیا کرو، إن کاجسم صاف ہوتا ہے جمل جلد قبول کرتی ہیں، اورتھوڑ نے برقناعت کرتی ہیں (ازالہ ج ۴٪)

(۲۲) فرمایا:۔! بمان باللہ کے بعد کسی کے لئے اچھےا خلاق اور محبت کرنے والی بیوی سے بہتر کوئی خیر وبھلائی نہیں ہے،جس طرح کفر کے بعد بدا خلاق وتیز زبان عورت سے بدتر کوئی شزہیں ، نیز فرمایا کہ بعض عور تیں بہت غنیمت ہوتی ہیں کہ کوئی دنیا کی نعمت ان کاعوض

نہیں بن سکتی اور بعض عور تیب اُس طوق کا حکم رکھتی ہیں جو کسی فدیہ سے جدانہیں ہوسکتا۔ (ازالہ ۳/۲)

(۲۳) فرمایا: یہ جو مخص ساری عمر عبادت کرتار ہے لیکن اس کے دل میں اولیاء اللہ کی دوئتی اور دشمنانِ خدا کی دشمنی نہ ہوتو اس کی عبادت پچھ نفع نہ دیے گئی۔ (ازالہ ۲/۳۵۲)

(۲۴) فرمایا:۔اہل عرب!تم ونیا میں سب ہے کم تر اور سب سے زیاوہ ذلیل وحقیر تھے، پھراللہ تعالیٰ نے تہہیں اسلام کے ذریعہ عزت وسر بلندی عطا کی،لہذا جب بھی بھی تم اصولِ اسلام ہے ہٹ کرعزت حاصل کرنے کی کوشش کروگے اللہ تعالیٰ تہہیں ذلیل کرے گا۔(حیاۃ الصحابہے۷/۲۸)

(۲۵) حفرت شریح کولکھا:۔ جب کوئی امر پیش آئے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، پھر حدیث سے ، پھرا جماع سے ،اس کے بعد اپنی رائے سے (ابن عبدالبرنی العلم ۲/۵)

حضرت عمرٌ کی ہدایات ووصایا بہ کثرت ہیں جوازالۃ الخفاءاور حیاۃ الصحابہ مولفہ حضرت مولانا محمد پوسف صاحبؓ وغیرہ میں بہ کثر ت ذکر ہوئی ہیں ،ان کوایک جگہ کر کے شالع کر دیا جائے تو نفع عظیم حاصل ہو،افسوس ہے ہم قلتِ گنجائش کی وجہ سے زیادہ فقل نہ کر سکے۔

(ضروری فا کده!) حفرت اقد س مولانا تھانوی کے فرمایا: صحابہ کرائم بلا واسط درسول اللہ علی ہوں تعالی کے فیوض حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس طرح بعد کے لوگ صحابہ کرام تک واسطوں کے مختاج ہیں ، رہا حضرت عرائی کا توافق بالوی ہونا، جس سے تلقی فیض بلا واسط درسول علیہ السلام متوہم ہوتی ہے، توبیہ بڑا اشکال ہے کہ جو بات رسول کے ذہن میں بھی نہتی اس کو حضرت عرائے نہ تلا و یا، اس کا جواب اہل ظاہر نے توبید یا کہ غیر نبی کوبھی نبی پرفضل جزوی ہوسکتا ہے، لیکن اصل جواب بیہ کہ حضرت عرائی کوبھی و وعلم حضور علیہ السلام ہی کہ واسطے سے حاصل ہوا تھا، اور وہ شق بھی حضور کے ذہن میں تھی ، گربعض دفعہ! اقتضاءِ وقت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی نظرا کی طرف نبی ہوتی تھی ، اور دوسری طرف نبہ ہوتی تھی حضرت عرائے اندر مشکلوق نبوت ہی کے انوار و برکات تھے ، جن کی وجہ سے وہ شق حاضر ہوگئی ، جس کوتو افق بالوجی ہوگیا، لہذا و و بھی حضور علیہ السلام ہی کی رائے تھی ، فائم و تذکر ( ملحوظات و ملفوظات کیا )!

والحمدالله اولاو آخرا، ربه قدتم القسط الثاني عشر من انوارالباري شرح صحيح البخاري، سبحانك اللهم وبحمدك اشهدان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

## چند تبھر ہے

" دارالعلوم" و یو بند! مولانا احدرضاصا حب بجوری جورئیس المحد ثین حفزت مولانا محدانورشاه صاحب تشمیری قدس سرة ک مخصوص تلانده میں سے جین، کی سال سے بخاری شریف کی اردوشرح لکھ رہے جیں اور بڑی محنت وکا وش اور پوری دیدہ ریزی کے ساتھ یہ عظیم خدمت انجام دے رہی جین، کی سال سے بخاری شریع میں متفذمین ومتاخرین تمام محدثین کے اقوال اور مباحث کی تحقیق سمودینے کی کوشش کی ہے اور بحد الله اس جس کا میاب بھی ہیں، فتح الباری، عمرة القاری، کر مانی، تیسیر الباری، ارشا والساری، لامع الدراری، فیض الباری کوشش کی ہے اور بحد الله اس جس کا میاب بھی ہیں، فتح الباری، عرفی بین بوری اور دومری شروح حدیث کا حدیث میں بڑی خونی سے جمع کر دیا ہے، علما و دیو بند جوسوسال سے علم حدیث میں پوری دنیا جس اینا ممتاز مقام رکھتے ہیں اور کہنا جا ہے کہ علم حدیث کا درس اس شان کا سوسال سے دنیا کے کسی نظر میں موجود نہیں، مولانا احدر ضا صاحب نے ان تمام اکا برعلاء و یو بندگی دری تقریروں کا خلاصہ بھی اس شرح میں چیش کرنے کسعی کی ہے۔

مولانا کاجس قدر بھی شکریدادا کرے کم ہے۔

" بیتات "کراچی او لف انوارالباری کی بیسعادت ہے کہ آخیس نہ مرف امام العصر حضرت مولا تا محمد انور شاہ تشمیری ّے شرف بلمذ حاصل ہے بلکہ حضرت شاہ صاحب کے افادات کا ایک بڑاؤ خیرہ ان کے پاس محفوظ ہے اوران ہی افادات کی روشی ش ' انوارالباری' کی تدوین فربا رہے ہیں ، کتاب میں مندرجہ فریل امور کا التزام کیا گیاہے(۱) تراجم بخاری کی تشری (۲) مدیث سے متعلقہ تمام مباحث کی تفصیل (۳) شروپ صدیث بالخصوص نی الباری وعمدة القاری کی تنفیص (۲) بدروشهاب کے درمیان محاکمہ (۵) معاصر شروح حواثی وتعلیقات پر نقد (۲) ولائل حفیہ کا مستقصاء (۷) حضرت شاہ صاحب کے حدقی ، فقی ، کلامی ، ادبی و تاریخی افادات کا حسب موقع اہتمام وغیرہ ، پیظیم کتاب جس شخف و محنت سے کسمی جاری ہو ماری ہے خدا کر ساب موقع اہتمام وغیرہ ، می متعلقہ کی دولی الله الموفق ! کسمی جاری ہو خدا کر ساب موقع ہو الله الموفق !

جدید دونوں صفے (۸۹) بھی اُی شان اورائی معیارے ہیں ، حدیث کا اردوتر جمہ اور تمام متعلقہ بختیں بھی اردوش ملیں گی ، کتاب محض حدیث پرنیس ، حدیث پرفقہ حنی کی روشن میں ہے ، خدامعلوم جزئیات اور پھر جزئیات در جزئیات کتنے نکلتے چلے آئے ہیں ، اور ہر بحث محقیق کیامعنی حدِّ قد قبق تک پہنچ کر دبی ہے ، مولا ٹا احمد رضا گابل مبار کباد ہیں کہ انھوں نے اپنے استاد علا مہانورشاہ صاحب کشمیری کے علوم کو وقف عام کر دیا ہے (دوسری جگہ کھا):۔

حضرت شاہ صاحب اس لحاظ ہے بڑے خوش نصیب تنے کہ انھیں شاگر دبڑے سعید ملے ، ہندوستان میں مولانا سیداحمد رضا بجنوری اور پاکستان میں مولانا بوسف بنوری کے نام تو نمایاں ترین ہیں اور ہاتی دوسرے اور حضرات اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔